

# النائن يُعِينُ وفراينا في يَخْفُونَ عَلَيْنَا

كفروالحادى بنظير بالقائل كالمحارب

تصنيف الإنظام مُولانا مُحدالورثاة مُميري الشَّوْدَةُ الْعَرَالُورِثالَةُ مَميري الشَّوْدَةُ الْعَرَالُورِثالَةُ مَميري الشَّرِقِيلَةُ الْعَرَادِينِ مِيرَكُمي وَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ اللّ

مِكْتِبِيمُ مِرَفَامُوفِ

اكفارالملحدين

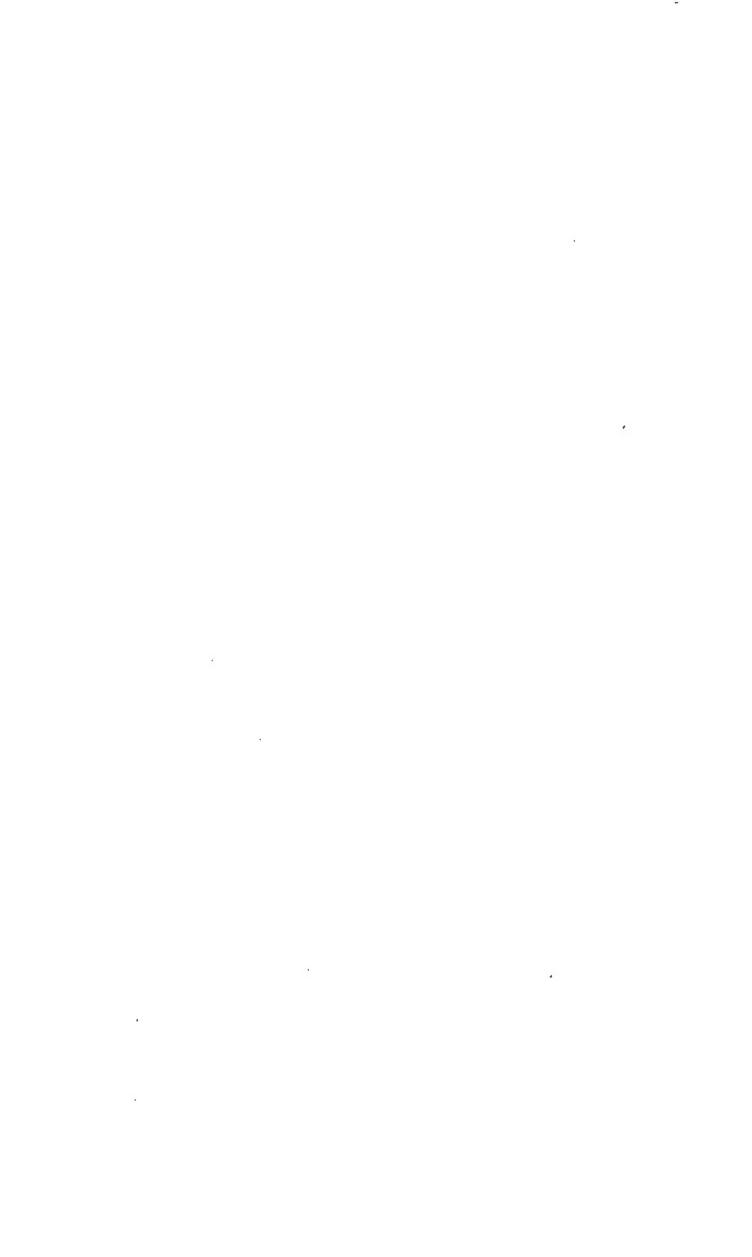

# ان الذين يلحدون في اينِنا لا يخفون علينا (القران) كفرو الحادكي به نظير تحقيق



# تصنیف:

امام العصر بمحدّ شجليل حضرت علامه محمد انورشاه تشميري ميشك

مترجم: مولا نامحمدادريس ميرهمي جمشاللة



4/491 مثاه فيصَـــلكالــوُنْكــــراچى Tej: 021-34594144 Cell: 0334-3432345 نَامِ كِتاب سنة عَلَى العَادِرِ العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَ الْتَسَاعِتِ اقل بَعْنَ العَلَى العَل العَلَى العَل العَلَى العَلَيْ العَلَى ا

### ( لمِنے کے پیتے

دازالاشاعت ارزوباداری است است از وباداری است است از وباداری است است از وباداری است است از وباداری است است از است از از این است از از از الاثنان الاثنان الاثنان الاثنان الاثنان الاثنان الاثنان الاثنان الداره الاثنان الداره الد

### فبرست عنوانات ترجمه اكفار لملحدين

| مفحد | عنوان                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ı   | نَقُر بِيَطَ                                                                               |
| m    | تحارف                                                                                      |
| ایم  | ىرىغى مترجم                                                                                |
| ٣٦   | خطبه مسنونهٔ عربی اوراس کارتر جمه                                                          |
| ۳۷.  | مُحْقَدَ ميد                                                                               |
| ~2   | وجها تاليف وجهاتشميه ماخذ                                                                  |
| M    | ښروريات دين (اجمالي بيان )                                                                 |
| 64   | فتم نبوت کی شبادت فوت شده انسانول کی جانب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 4    | ننم وريات دين کي وجه تسميد                                                                 |
| ۵٠   | ن وريات؛ ين كامصداق (اجمالا)                                                               |
|      | ضروریات وین پرقمل کرنے ، یا نظری دوئے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے              |
| ۵٠   | ے انسان کا فرنیس بوتا                                                                      |
| ٥٠   | مؤمن کے لئے تمام الکام شریت کی چیندی کا جید کر ہانسروری ہے                                 |
| اد   | حقيقت ايمان (اجمالا)                                                                       |
| اد   | ينتينيات كَى طرح تغفيات برئبتي أيمان الناضروري ب                                           |
| اد   | ا بيان ب البراور ما قص دوت يالدوت كالمقابف كي تقيقت                                        |
| ಎ೯   | الشيخيين مُرزَّة كاماً تعين زَبُو أَوْ بَهُ تعاق الله ق رائبًا ورتمام مهي به جينيه كالجماع |
| ar   | يوريد ين بيائدان لا ناشروري تاس كا ثبوت                                                    |
| ۵۳   | ا ''تواتر''اوران کی چند تقمین                                                              |
| 25   | (۱) . تواتر شد                                                                             |
| υĹ   | عدیث تم نبوت از روئے سند' متواتر'' ہے                                                      |

| صفحة نميه | عنوان                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳        | ۲)توارّ طقه                                                                    |
| ۵r        | ٣) يقواتر عمل يا توارث!                                                        |
| 30        | تواتر ہے متعلق فائدہ نمبرا،نمبرہ،نمبرہو                                        |
| 23        | ضروریات دین میں ہے کسی متواتر امر''مسنون''کے انکار ہے بھی انسان کا فربوجاتا ہے |
| 22        | ضروریاتِ دین میں'' تاویل'' کرنامجمی گفرہے(اجمالی بیان)                         |
| 22        | علاءاحناف ئے نزدیک تو کسی بھی' قطعی'' امر کاا نکار کفر ہے۔                     |
| 57        | ختم نبوت کاا نکاریاای میں کوئی تاویل کفر ہے                                    |
| ra        | ختم نبوت كاأعلان برسرمنبر                                                      |
| 02        | حضرت عیسیٰ علیفا کا قیامت کے قریب آسان سے اُتر نا''متواتر'' ہے                 |
| 34        | پنجاب کاایک اور طحد اور دعوی نبوت دعیسویت                                      |
| 24        | اس ملحد کی حقیقت                                                               |
| ۵۸        | مرزا کے زندقہ والحاد کے اصلی بانی اور موجد؟                                    |
| ۵۹        | امام ما لک جیسیم پر بہتان                                                      |
| ۵٩        | خلاصة كلام                                                                     |
| ۵۹        | اس امر ضروری کی تفصیل جس کامنگر کا فرنهیں ہوتا                                 |
| 4+        | مرزاجیے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام                                             |
| ٠٢        | مرزاغلام احمد کے بعدمرزائیوں میں بھوٹ اور''لا ہوری، قادیانی'' کی تقسیم         |
| 4+        | ا کیک دهو که                                                                   |
| 71        | مرزانملام احمد کی تکفیر کے وجوہ                                                |
| 11        | کیلی وجه اوغوی نبوت                                                            |
| 11        | ملحدوں کے قول و نعل میں تاویلیں کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں       |
| 45        | دوسری وجهه!ا نگارنز ول عیسیٰ ملیّنهٔ                                           |
| 45        | تىسرى دىجە! تومىن غيسلى عليظ                                                   |
| 77        | مرزائيول كانتهم (اجمالاً)                                                      |
| 71        | غلط تاویل کاشریعت میں کوئی امتیار نبیس (احادیث ہے ثبوت)                        |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 70       | تاویل کہاں معتبر ہے (احادیث سے ثبوت )                                              |
| 70       | خلاصه(ازمترجم)                                                                     |
| 40       | زندیقین ملحدین و باطنیه کی تعریف اور نتیوں کاحکم                                   |
| ar       | کا فرول کی قشمیں اور نام (ازشرح مقاصد )                                            |
| 77       | زندیق کی تعریف اور باطنی کی شخفیق (ازمصنف ً)                                       |
| -44      | زنديقوں اور باطنيوں كائحكم (ازمصنف ٌ)                                              |
| AF.      | جن اہلِ قبلہ کو کا فرنہیں کہا جاتا ،ان ہے کون لوگ مراد ہیں؟                        |
| 'AF      | علماءاہلِ سنت کے اقوال (ازشرح مقاصد )                                              |
| AF       | معتزله کے اقوال (ازمصنف ؓ)                                                         |
| 79       | ائمُها بل سنت کی دلیل (ازمصنف ؓ)                                                   |
| 4.       | ضرور مات دین اورمتفق علیه عقائد کے منگراہل قبلہ متفقہ طور پر کا فر ہیں             |
| 4.       | " لَا نُكَفِّرُ اَهْلَ الْقِبْلَةِ" كَي الْمُلِكَ بِ؟                              |
| 41       | اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ ( ملاعلی قاریؒ کی تحقیق )                                    |
| 41       | عالی بہر صورت کا فرہے (مصنف معنق شرح سامی کی محقیق )                               |
| 41       | موجب كفرعقا ئدواعمال اورابل قبله كو كافر كنے كا مطلب                               |
| 4        | ضروريات دين کامنکر کا فراورواجب القتل ہے                                           |
| 47       | ا جماع صحابہ ججتِ قطعی ہےاوراس کاا نکار گفر ہے                                     |
| 25       | كفرية عقائدوا عمال (محقق ابن امير الحاج اورشيخ سبكي كي تحقيق )                     |
|          | دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی نیخ کمی کے مرادف اور موجب کفر |
| 20       | - "3" ( : L : S :                                                                  |
| 23       | مسئله ممانعت تکفیرا ہل قبلہ کی شخفیق                                               |
| 24       | ممانعت تکفیراہل قبلہ کاتعلق حکمرانوں ہے ہے(حضرت مصنف کی تحقیق)                     |
| 44       | کفرصری میں کوئی تاویل مسموع نبیں ہوتی (حضرت مصنف کی تحقیق )                        |
| 44       | کون سی تاویل باطل اور غیرمسموع ہے ( حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی شخفیق )                 |
| 21       | خبروا حد کی مخالفت کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے (حافظ ابن حجر )                     |

| صفحةبر | عنوان                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 914    | ۲۶: دینداری میں غلوخطرناک ہے                                                            |
| ٩٣٠    | ۵:۱مام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے،اس سے جنگ کرنا ضروری ہے                        |
| 90     | ۲: بلاقصد بھی مسلمان دین ہے خارج (اور کا فرہوجاتا) ہے                                   |
| 90     | 2: خارجی فرقه سب سے زیادہ خطرناک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 94     | ٨: حضرت عمر وفاللؤا كي منقبت                                                            |
| 94     | 9: کسی کے دین وایمان کی تقید ایق محض اس کے ظاہر کود مکھ کرنہ کردین جاہے                 |
|        | ایمان واسلام کے شرعاً معتبر ہونے کے لئے "ماجاء به النبی علیه السلام" پرایمان لانا       |
| 97     | اوراس کی پابندی کا قر ارکر ناضر دری ہے                                                  |
| 94     | خوارج کے بارے میں امام غزالی ہیں۔ کی شخفیق                                              |
| 91     | اجماع امت کامخالف کافراور دین ہے خارج ہے                                                |
|        | حافظ ابن حجر ہیں کے مذکورہ بالا اقتباسات جوامور مقع ہوتے ہیں ان کا بیان اور مصنف ہیں تا |
| 1••    | کی ان پر تنبیداور دوسرے ماخذے مزید تائید                                                |
| 1      | اوّلِ خوارج وملحدین کی تکفیر کے بارے میں امام ابخاری ہیں کی رائے                        |
| 1.7    | ٹانی کسی بھی قطعی امر کاانکار کفر ہے ،اگر چیہ منگراس کے قطعی ہونے کونہ بھی جانتا ہو     |
|        | ثالث بھی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کا فرہونے کے لئے تبدیل مذہب کا قصد ضروری         |
| 1.1    | انهیں                                                                                   |
| 1.0    | رابع وخامس: تكفيرخوارج ہے متعلق حضرت مصنف بيسية كا فيصله اورخوارج كا مصداق              |
|        | سادس: خوارج کی طرح اس زمانه کے ملحدین کی تکفیر بھی غیرمسلموں کی به نسبت زیادہ ضروری     |
| 1+4    | <i>ج</i>                                                                                |
| 1.4    | ضروريات دين مين تاويل مسموع نهين                                                        |
| 1.4    | توبه کرانا جروا کراہ مذموم نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|        | کفریہ عقائدر کھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہار بعداور دوسرے ائمہ مثلاً               |
| 1+9    | امام ابو یوسف بیشدیم امام محمد میشدیم امام بخاری بیشدیم کے اقوال وآراء                  |
| 1+9    | كفرىيى عقائدر كھنے والے زنديق مستحق قتل ہيں ،ان كى توبەتھى معتبرنہيں                    |
|        | ایسے زندیقوں کے پیچھے ندنماز جائز ہے، ندان کی شہادت مقبول ہے، ندان کا احترام کرنا       |

| صفحتمبر | عنوان                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ورست ہے، ندسلام وکلام، نہ جناز وکی نماز جائز ہے، ندان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے، نہ |
| 11•     | ان كاذبيح طلال ب                                                                    |
| 111     | متأخرين محابه جنائة كااجماع اوروميت                                                 |
| 116     | کسی بھی قطعی حکم شرعی کاا ٹکار'لاالہ الااللهٰ' کی تردید ہے (امام محمد بہتیہ)        |
|         | تمام كفرية عقائدر كھنے والے اگر چەمؤول ہوں اور قرآن وحدیث سے استدانا ل كريں تب بھی  |
| 110     | كا فرجي، علماءامت اس پرمتفق بين                                                     |
| 110     | سنت اور بدعت كافرق اورمعيار (محقق محربن وزيراليماني بينية)                          |
| 117     | تطعی ارکان اسلام اور اساء وصفات البیه کی کوئی نئ تفسیر جھی جائز نہیں                |
| 114     | عمراه فرقے من قتم کی آیات (واحادیث) ہے استدلال کرتے ہیں؟                            |
| 144     | احتياط حافظ ابن تيميه بينية كي رائة                                                 |
|         | ملحدین ومؤولین کے بارے میں حضرات محدثین ، فقہا متکلمین اور                          |
| HΔ      | کہار محققین ومصنفین کے بیات                                                         |
| UA      | حدیث خوارج کی تشریح از شاه ولی الله مینید                                           |
| ĦΑ      | ا مام شافعی میشد کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوشی اوراس کے دلائل                    |
| 119     | ا مام شافعی کے استدلال کا جواب از رویئے روایت ( از شاہ ولی اللہ رہیں ہے)            |
| 184     | تمثيل                                                                               |
| 184     | كا فر،منافق واورزنديق كافرق (ازشاه ولى الله مُنينية)                                |
| IFI     | تاویل کی تشمیں اوران کا تھم اورزند قد کی حقیقت (از شاہ ولی اللہ بیسیم)              |
| irr     | حدیث مروق کی محدثانه تحقیق از مصنف میندیاور خوارج کے کافرومر تد ہونے پراستدلال      |
| 122     | خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ بیسیر کی تحقیق                                        |
| IFI     | تکفیرخوارج کے باب میں فقہاء کااشتباہ اوروجہ اشتباہ (ازبن تیمییہ جیسیہ)              |
| iro     | روز ہنماز کی یا بندی کے یاد جودمسلمان ،مرقد ہوجاتا ہے(از بن تیمید بھیلیہ)           |
| Ira     | انبياء ولينا الميناء من المعنى المينة برطعن وتشيع كرنے والامسلمان ، كافروم تد بـ    |
| IFY     | زندیوتوں اور طحدوں کا الحادوزندقہ ظاہر ہوجانے کے بعدان کی توبیمی مقبول نہیں         |
| 174     | ضروریات دین کی طرح برقطعی امر کاانکار بھی موجب کفر ہے، منروری اور قطعی کا فرق       |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179      | تحکفیر کاایک کلیہ قاعدہ کسی بھی حرام قطعی کا حلال کینے والا کا فر ہے                                                                                                               |
| 18%      | اصول دین اورامور قطعیه کامنگرمتفقه طور پر کافر ہے (از کتب فقیه)                                                                                                                    |
| (1-1     | حضرت عائشہ جی تخایر بہتان نگانے والا کا فرہے                                                                                                                                       |
| 1941     | منكر خلافت مينخين رُنْهُ قطعا كافر ہے (از كتب فقه )                                                                                                                                |
| 15-5     | علامه شامی نبیته کاتسامل (از کتب فقه )                                                                                                                                             |
| 122      | ووتمام خوارج كافريين جوحضرت على الأثرَّه وكافر كتبته بين ( از كتب فقد )                                                                                                            |
| (PP      | التزام كفراد رازوم كفر مين يجه فرق نبين (از شاه عبدالعزيز نبيية)                                                                                                                   |
| الماساء  | رسول الله سَا شِیْرِ کے بعد نبوت کا دعوی موجب کفروار مداد ہے۔                                                                                                                      |
| 19-14    | رسول الله سن فيزا کی صورت وسيرت پرنگته چينې موجب کفر ہے                                                                                                                            |
|          | رسول الله مؤثیر کی صفات اور حلیه مبارکه میں کسی قتم کی بھی گذب بیانی موجب کفر ہے (از                                                                                               |
| ira      | خفاجی بیستی)                                                                                                                                                                       |
| ira      | التدتعالیٰ کی صفات کوحادث یا مخلوق ما نتا موجب کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| Ira      | الله تعالیٰ کے کلام کو مخلوق مانناموجب کفر ہے (از خفاجی ہیں۔)                                                                                                                      |
|          | ر سول الله من في المرسب وشتم يا آپ كي تومين وتنقيص كرنے والا كافر ہے، جواس كے كفر ميں                                                                                              |
| 19-4     | شک کرے وہ بھی کا فرہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                         |
| 11-4     | شاتم رسول کی تو به بھی قبول نہیں (از کتب نقیہ )                                                                                                                                    |
|          | ضروری اور قطعی امور دین کامنگراگر چه اہل قبله میں ہے ہو کا فریبے۔ نیز اہل قبلہ کے معنی اور<br>دیں علم میں میں میں                                                                  |
| 184      | مراد (از ملاعلی قاری نیسته)                                                                                                                                                        |
| 1174     | رانضی اور غالی شیعه ( ازغدیة )                                                                                                                                                     |
| 12       | تحقیر کی غرش ہے نبی کے نام کی تصغیر بھی گفر ہے (از تحقہ )<br>فضہ میں رینا میں در میں ملامہ پر                                                                                      |
| IFA      | رانطنی قطعنا کافر میں (از علامہ نابلسی )                                                                                                                                           |
| IFA      | کا فراورمبتدع کا فرق ،کن امور پراہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے؟<br>دھنچھ کسر مون مع ملاس محمد ال                                                                                     |
| HMA      | جو شخص کسی مدعی نبوت ہے مجمز وطلب کرے وہ بھی کا فر ہے (ازتمبید)<br>حضر معاللات سے ایستان میں ایستان کی ایستان کی ایستان کی ایستان کی ایستان کی در ایستان کی در ایستان کی در ایستان |
|          | حضور عی <sup>بریدہ</sup> کے بعد نبوت کا دعوٰ ک کرنے والے کوامت نے قبل کر کے سولی پر اٹکا یا ہے ( از<br>تاضیء دخوں ب                                                                |
| 1109     | قاضى عمياض بيسة)                                                                                                                                                                   |

| مفيد تمبر | عنوان                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | متواتر اور مجمع عليه امور كامتكر كافر ب، نماز كاركان وشراكط ياس كي صورت وجيئت كامنكر            |
| 11-9      | كافر ب (از قاضى عياض بينية)                                                                     |
| 1179      | تَن اوگوں کو کا فرئبا جائے؟ (از خفاجی بیستا)                                                    |
| 11-9      | ا: جو تعنبور سَرَقِيْقَ کے بعد کسی کو نبی ما نتا ہو                                             |
| 100       | ۴: جو خص خو داین نبوت کامدی بر                                                                  |
| 100       | ٣: جونبوت کے اکتسانی ہونے کا مرگی ہو                                                            |
| [19**     | سی جو شخفص اینے یاس وحی آنے کا <b>مدگی</b> ہو                                                   |
| الماه     | ۵: جوآیات قرآن اور نصوص حدیث کوان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی سے بتائے تیں                     |
| 1171      | : ٦: جواسلام کے علاوہ دوسرے مُداہب والوں کو کافر نہ ہے                                          |
| 100       | 2: جوكونى اليي بات زبان سے كنجس سے امت كى تصليل ياسى بدكى تخير بوتى بو                          |
| ተሾተ       | ٨: جومسلمان کسی ایسے فعل کاار تکاب کرے جوخاص کنر کا شعار ہے                                     |
| 16.4      | 9 سے تفریقول کے قائل کی تائید و تحسین کرنے والا بھی کا فریبے                                    |
| 100       | بالقصد كلمه كفرئينے والے سے قول كى وئى تاويل معتبر نبيں ( از كتب فقہ                            |
| irr       | کلمہ کفر کینے والے کی نیت کا متبار کس صورت میں ہے؟ اور کبال ہے ؟                                |
|           | ہنتی ول ملی اور کھیل تفریح سے طور رپر کلم کفر سینے والا قطعا کافر ہے،اس کی نیت کا انتہار ہے، نہ |
| 100       | عقيد وكا ( از كتب فقه )                                                                         |
|           | جولوً من في شرا نبوت "جسماني، جنت ودوز خي وغيرو كابل اسلام كي طرب قائل نه دول وو كافر           |
| الماما    | از از کتب فقه )                                                                                 |
| 15.7      | جوانبیاء ئے معسوم ہونے کا قائل نہ ہوود کا فر ہے(از کتب فقہ )                                    |
| دم،       | محر مات شرعيه قطعيه كو جونف اپنے لئے حلال سمجھے و و كا فر ہے اوراس كا جہل عذرتين                |
|           | صحیح بخاری کی ایک حدیث اور قدرت باری تعالی کے اعتقاد ہے متعلق ایک ایکال اوراس کا                |
| 16.7      | حل التحقيق غاص ازمعنف بيية )                                                                    |
| ·~_       | یرنا ، جبل حرام کوحلال سمجھ لینا کن صورتوں میں اور کن لوگوں کے لئے عذر ہے؟                      |
| 100       | اتمام ججت ہے کیامراد ہے ( تحقیق خاص مصنف بیسته )                                                |
| (2)       | ضروریات دین سے ناوا تنیت اورجہل عذرنہیں ہے( از کتب افق ، )                                      |

| صنحدثم | عواان                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | یہ کہنا کہ:'' علما محض ڈرانے دھمکانے کے طور پر کافر کہد دیا کرتے ہیں،حقیقت میں کوئی                                                                                 |
| 164    | مسلمان کافرنہیں ہوتا'' سرا سر جہالت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| 13.    | فتم نبوت پرائيان (از نفتازانی بيت)                                                                                                                                  |
| 13.    | تو حیدورسالت کی طرح نتم نبوت پرایمان مجمی ضروری ہے.                                                                                                                 |
| 12.    | فتم نبوت پرایمان کا ہرنی سے عہدلیا گیااور اعلان کرایا گیا ہے.                                                                                                       |
|        | ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار کرنے والے کی تو ہا اس وقت تک معتبر نہ ہوگی                                                                                  |
| 121    | جب تک کہوہ خاص اس عقیدے ہے تو بہنہ کرے                                                                                                                              |
|        | رسول الله مل الله مل الله عداك في ك آف كا قائل بونا اليابي موجب كفر ب جيس ك الخفس كوخدا                                                                             |
| 101    | یا خدا کااوتار کبنا( از ابن حزم جیسة )                                                                                                                              |
|        | حتم نبوت کاعقید وضرور یات دین میں ہے ہاورائ کا انکاراییا ہی موجب ً غرب جیسے                                                                                         |
| 101    | خدا،رسول اوردین کے ساتھ استہزا ،(این حزام نبیت)                                                                                                                     |
|        | امت کااس پراجماع ہے کہ رسول اللہ سابتیہ پرسب وشتم یا عیب چینی موجب کفرار تداد وقل                                                                                   |
| 101    | ہے(از ملاعلی قاری بیسیة)                                                                                                                                            |
| 100    | متواترات کاانکارکفر ہےاورتواتر ہے ممکی تواتر مراد ہے(ازمحیط)                                                                                                        |
| ۱۵۳    | التعطعی اور یقینی امور کامئر کا فرے (از کتب اقل ۰)                                                                                                                  |
| ۱۵۳    | کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کا ٹی ہے ( ازاۃ ن جر کمی نہیں )                                                                                                |
| 107    | ایک شبه کاازاله (ازمصنف نیست)                                                                                                                                       |
| 102    | ایک اور شبه اوراس کااز اله (ازمصنف نبیسیة )                                                                                                                         |
| 132    | ایک اور فرق (از مصنف جیئے)                                                                                                                                          |
|        | کفریہ اقوال وافعال کا ارتکاب کرنے ہے مسلمان کا فر ہوجاتا ہے، اگر چہ دل میں ایمان                                                                                    |
| 101    | موجودهو (ازمصنف بيهدي)                                                                                                                                              |
| 139    | کا فروں کے سے کام کرنے والامسلمان کا فرہوجا تا ہے۔<br>روک سے سے سے کام نے میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک |
|        | بغیر کسی جبر واکراہ کے زبان سے کلمہ کفر کہنے والا کا فر ہے،اگر چہاس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو ( از                                                                      |
| 14.    | کلیات ابوالبقاءوشرح فقه اکبر)                                                                                                                                       |
| 14.    | ناوا قفیت کاعذر کس صورت میں مسموع ہے؟ اور کس میں نہیں؟                                                                                                              |

| صفحة نمبر | عنوان                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14+       | زبان سے کلمہ کفر کہناا گر چیدل گی کے طور بر ہوموجب کفر ہے۔                            |
| 141       | شارع عليه فرزبان سے كينے كوموجب كفرقر ارديا ب                                         |
| 175       | کفرکوکھیل بنالینا کفر ہے(ازمصنف بیستہ)                                                |
| 146       | مرزاغلام احمداوراس کے ماننے والے تمام مرزائی کا فرہیں                                 |
| 140       | ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اوران میں تاویل کرنے والا کافر ہے     |
| ואף       | ضروريات دين اورامور قطعيه كے علاوہ امور حقد ميں تاديل مسموع ہے                        |
| 1414      | ضرور بات اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل سموع نہیں                                       |
| 1414      | ممانعت تکفیرانل قبله کسی کا قول ہے؟ اوراس کی سیجے تعبیر کیا ہے؟                       |
| art       | اجماع ضروریات دین میں ہے ہے (از کلیات )                                               |
| 144       | امرتطعی کاانکار بہرصورت کفر ہے (از فتح المغیث )                                       |
| ITT       | لزوم كغراورالتزام كفركا فرق (از فتح المغيث)                                           |
| 142       | لزوم كفراورالتزام كفركے بارے میں قول فیصل                                             |
| AFI       | فاتمه                                                                                 |
| AFI       | محسی بھی امر مجمع علیہ کامنکر کا فر ہے، مجمع علیہ نے کیا مراد ہے؟                     |
| 14+       | کہار محققین کے اقوال وحوالے (از کتب فقہ وافقاء)                                       |
|           | ختم نبوت کاعقیدہ مجمع علیہ ہے،اس میں کوئی بھی تاویل وتخصیص مسموع نہیں،اوراس کامنگر    |
| 141       | قطعاً کا فرہے(غزالی بھائیۃ)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 124       | قاعده کلیه کون می بدعت (گمرای ) بلا شبه موجب کفر ہے اور کون می نبیس (از کتب افقا)     |
|           | ضروریات دین کامنکر بہرصورت کا فرہے امور قطعیہ کامنکرا گربتلانے کے باوجود بھی انکار پر |
| 121       | مصرر ہے تو وہ بھی کا فر ہے۔ (از کتب افقاء)                                            |
| 124       | موجب کفر بدعت (گمرابی) کے مرتکب کے پیچھے نماز جائز نہیں                               |
| 120       | امام ابوصنیفه بیشد کے مشہور تول ممانعت تکفیرا بل قبلہ کی حقیقت                        |
| 12 m      | ضروریات دین اورامورقطعیه دین کامنگر قطعاً کافر ہےا درکوئی تاویل مسموع نہیں            |
| 128       | تاویل باطل خود کفر ہے( فتو جات اللہیہ )                                               |
| 140       | لزوم کفر، کفر ہے یانہیں؟ (از کلیات والیواقیت وغیرہ)                                   |

| صخةنمبر | عنوان                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120     | ضروریات دین میں تاویل کرتا بھی کفر ہے، بلکہ تاویل انکار ہے بھی بڑھ کر ہے                                                                                                               |
| 127     | بعض تاویلیں خود کفر ہوتی ہیں ،مثلاً جوتاویل ضروریات دین کے مخالف اور منافی ہو                                                                                                          |
| 127     | اسلام خودمبتوع ہے، وہ کسی کے تابع نہیں (محقق یمانی بیدیے)                                                                                                                              |
| 122     | فرقه باطنيه کی تاویلیس (محقق بیمانی)                                                                                                                                                   |
| 149     | وین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے (محقق یمانی بیسیہ)                                                                                                                          |
| 149     | موجبات کفر میں تاویل تکفیرے مانع نہیں (محقق یمانی سید)                                                                                                                                 |
| 14.     | زیر بحث مئله مین 'القواصم و العواصم '' کے اہم ترین اقتباسات                                                                                                                            |
| 1/4     | جوتاويل عهدِ نبوت اورعهد صحابه مين مسموع نه هووه متعمر نبين (القواصم)                                                                                                                  |
| IAI     | ایک اعتراض اوراس کا جواب (القواصم)                                                                                                                                                     |
| IAP     | شریعت کا ہر قطعی امر ضروری ہے (القواصم)                                                                                                                                                |
| IAF     | تواترمعنوی ججت ہے(القواصم)                                                                                                                                                             |
| IAT     | ہرام قطعی کے لئے ضروری (متواتر )ہونا ضروری ہے یانہیں؟<br>میں                                                                                                                           |
| IAP     | محقق موصوف محمد بن ابراہیم الوزیر الیمانی بہت کی رائے                                                                                                                                  |
| IAP     | کسی نص قطعی کے مفیدیقین ہونے کامدار (الوزیرالیمانی ہیں۔)<br>ریندہ قطعہ میں ماہ میں                                                                 |
| 147     | الی نص قطعی میں تاویل حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل (الوزیرِالیمانی ہے ہے)                                                                                                               |
| 140     | ہرام قطعی کے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر ) ہونا ضروری ہے (الوزیرالیمانی بیزیے)<br>کا جب مقطعی سے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر ) ہونا ضروری ہے (الوزیرالیمانی بیزیدے)      |
| 1/2     | دلائل شرعیه میں قطعی اور ضروری متلا زم ہیں (الوزیرالیمانی بیسے)                                                                                                                        |
| IAT     | کثرت دلائل، تعدد طرق اور قر ائن سب مل کریفین کے لئے مفید ہوتے ہیں (الوزیرالیمانی بیسے).                                                                                                |
| IAY     | ابن حاجب میسید کے نز دیک ضروری کے معنی (الوزیرالیمانی میسید)<br>ری نز درا در مداری نرمزیری                                                                                             |
| IAT     | مدار كفر (الوزيراليماني ميسية)                                                                                                                                                         |
| IAT     | تاویل معتبر ہونے کامداراورضابطہ (الوزیرالیمانی بیسیے)۔                                                                                                                                 |
| 11/4    | مثال (محمد بن ابرا بیم الوزیر الیمانی بیسیه)<br>مثال (محمد بن ابرا بیم الن مال فرمید)                                                                                                  |
| 11/4    | احتیاط (محمد بن ابراہیم الوزیرالیمانی ہیں۔)                                                                                                                                            |
| 11/2    | معتزلہ، شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں (الوزیرالیمانی اللہ) ۔<br>تکفیر کا دیاں دران نام میں کا میں اللہ میں اللہ میں الوزیرالیمانی اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں |
| IAA     | تخفير كاضابطه (انوز براليماني بيسة)                                                                                                                                                    |

| صفحة نمبر    | عنوان                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/19         | مصنف نورانتدم قده کی رائے                                                                           |
| 19+          | نې کی تکنریبعقلاقبیج اورموجب کفریے (ازاتعاف)                                                        |
| 19+          | تاويل وتجوز كاضابطه (از حافظ ابن قيم ريسية)                                                         |
| 191          | جوتا ویل دھوکہ اور فریب ہے کی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں                                           |
| 191"         | تاویل کےمعتبر ہونے یانہ ہونے میں قرائن حالیہ کو بھی دخل ہے                                          |
| 190          | · تیجه بحث وحاصل تحقیق ، نیز مانعینِ زکو <b>ة کے متعلق شیخین بریانی</b> کے اختلاف کی تنقیح و حقیق . |
| 194          | ایک نئی حقیقت کاانکشاف (از حضرت مصنف ؓ)                                                             |
| 194          | صحابه كرام فنأفذا فبمعين كااجماع                                                                    |
|              | کوئی بھی مرام چیز کسی بھی تاویل ہے حلال نہیں ہو علق اور اس کوحلال سمجھنے والا اگر تو بہ نہ کرے      |
| 19/          | تو کا فراوروا جب القتل ہے (ازامام طحاوی ہیستے)                                                      |
|              | جیے قرآن کے متر کافریں اور ان ہے جنگ کرنا فرض ہے ،ای طرح قرآن کے معنی ومراد                         |
| r++          | ئے متعربھی کا فرین اوران ہے قال کرنا فرض ہے                                                         |
|              | قر آن وحدیث کے عرف ادر متقدمین کی اصطلاح میں تاویل کے معنی قر آن کی مجمع علیہ مراد ا                |
| T+1          | ومعنی کاا نکارقر آن کےانکار کے مرادف اورموجب کفرونل ہے (ازمصنف)                                     |
|              | جو شخص کسی کا فر ومرید کوتاویل کر کے مسلمان ثابت کرے، یا کسی یقینی کا فرکو کا فر نہ کہے وہ بھی      |
| T-4          | کافر ہے (ازائن تیمید ہیں۔)                                                                          |
|              | قر آن کریم کی آیات کو ہے کل استعال کرنا اور ہیر پھیر کراس کی مراد دمعنی کو بیان کرنا کفر ہے         |
| r•A          | (از <sup>د</sup> هنرت مصنف بیاییه )                                                                 |
| 149          | قرآن حکیم ہے ثبوت (از حضرت مصنف نہیلیۃ)                                                             |
| 11+          | مذكوره بالإاحاديث وآيات ہے متناط نتیجہ (از حضرت مصنف نہيئة)                                         |
|              | روز دنماز کی پایندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان گفریدعقالد داعمال کی بناء پر             |
| 110          | کا قربوج تا ہے(از حضرت مصنف نہیں:)                                                                  |
| <b>1</b> 111 | مسئلة تكنير مين فقها ،اور بتعلمين مين اختلاف كي حقيقت (از حضرت مصنف بيهة)                           |
| <b>F</b> 11  | مشهور مقوله: ' اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے' ' کی حقیقت (از حضرت مصنف میں ایک )                     |
| rli          | مسنف نو رالله مرقده کااس رساله کی تصنیف ہے مقصداوراس کی وضاحت                                       |

| صفينم | عنوان                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir   | دین کے محافظ علماءِ حق کا فریضہ                                                             |
| rir   | ار دوتر جمه اوراس کی نشر دا شاعت کا مقصد ( حاشیه ، از مترجم )                               |
| 111   | كبارعلاء كي تصانيف سے اہم ترين اقتباسات                                                     |
| rim   | كفرية عقائداورا قوال وافعال پرسكوت جائز نبيس ( ازغز الى ميسية )                             |
|       | رسول الله مناقة أورتمام انبياء عليهم السلام كي شان ميس سب وشتم يا گستاني كا قكم ( از ابن    |
| rim   |                                                                                             |
| 710   | کسی نبی کی شان میں دوسر ہے کی دی ہوئی گالیوں اور گستا نیوں کوفل کرنے کا حکم                 |
|       | مرزائے قادیان علیہ ماعلیہ کی خضرت عیسیٰ علیلہ کی جناب میں کی ہوئی پُر فریب تو بین وتذ لیل   |
| TIA   | اور گتاخیان                                                                                 |
| 110   | ر جمة قديره "صدع النقاب عن جساسة الفنجاب"                                                   |
| 227   | تاویل باطل ہے علمائے حق کی ممانعت                                                           |
| ***   | صفاتِ النہيه پر بے چوں و جرااور بغير کسي تاويل کے ايمان الا نافرض ہے                        |
| 1     | ائمہاحناف کی طرف''جہمی'' بوٹ کی نسبت بغض وعن د کا مظاہرہ ہے                                 |
| rra   | تاویل باطل کی مضرت اورمؤ وَل کا فرنس ( از ابن قیم بیسیز )                                   |
| 124   | ثبوت و تائيد (ازائن تيميه نيسة)                                                             |
| 172   | مانعین ز کو ة کومسلمان باغی شمجھنا بخت ملطی اور گمرا بی ہے( از مصنف نہیں )                  |
| 172   | ا بعض مرتبه تاویل زوال ایمان کا سبب تن جاتی ہے( از مصنف نیسیّهٔ )                           |
| 12    | جو خفس نبوت کواکتسا بی کہتا ہے وہ زندیق ہے                                                  |
| rta   | انبوت کواکتیا بی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تر دید ( ابن تیمیہ ہے ہے )                 |
| 179   | اس عقیده کی سزا                                                                             |
| rra   | ا تنگفیر کی دلیل ظنی بھی ہوسکتی ہے ( ازغز الی میسید )<br>سیروں سیر                          |
| 100   | تحکفیر کا تحکم قیاس پر بھی منی ہوسکتا ہے۔                                                   |
|       | جس تاویل سے دین کونقصان پہنچتا ہواگر چہاس کی گنجائش بھی ہوتب بھی مؤول کی تکفیر کی ۔<br>۔ ع  |
| 14.   | مائے کی                                                                                     |
|       | تبھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ بھی محل تر دداور محتاج غور فکر بن جاتا |

| صفحة نمبر | عنوان                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 414.      | ہے ایسی صورت میں بھی ظن غالب ہے فیصلہ کیا جائے گا                           |
| rri       | ایک ہی بات مجھی موجب تکفیر ہوتی ہے ،مجھی نہیں (ازمصنف بیسیہ)                |
| 171       | تنبيد                                                                       |
| ויחד      | تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں (ازمصنف میشند)                                |
| ۲۳۲       | کفری ایک نئی نتم محض خوا هش نفسانی اور سرکشی کی بنانرا نکار کرنا            |
| 474       | ''ماانزل الله'' کے اقرار کے باوجودانسان کافر ہوجاتا ہے(از ابن تیمیہ ہمینیہ) |
| 444       | مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان ہے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے             |
| 100       | تاویل کلام شارع ملینهٔ کی تنقیص کے مرادف ہے (ازمصنف بھیلیہ)                 |
| rra       | شخ المشائخ خاحمة المحدثين حفزت شاه عبدالعزيز قدس اللدسره كي تحقيق انيق      |
| rea       | مسكة تكفير ميں ایک تضاوا دراس کی تحقیق                                      |
| rra       | علامهٔ شمس العدين خيالي كي شخفيق                                            |
| ۲۳۵       | حضرت شاه صاحب بيئية كاال همقيق پراعتراض                                     |
| 444       | ميرسيد شريف مي محقيق                                                        |
| rry       | حفرت شاه صاحب مُسِيدٍ كَي مَقْيق                                            |
| rry       | ضروريات دين                                                                 |
| rrz.      | جو هخف ان امورکونهیں ما نتااس کا ایمان معتبر نہیں                           |
| ተሮለ       | ضرور یات دین کی تعریف                                                       |
| ተሮሊ       | اس تعریف کے متعلق حضرت مصنف میانید کی رائے۔                                 |
| MM        | مینے ابوالحسن اشعری مینیة کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحب مبیلاتی کی رائے        |
| rea       | اجتبادی مسائل کے منگرین کی تکفیر جائز نہیں                                  |
| rm        | ا کیک اور نظمریه                                                            |
| rm        | اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے                                          |
| 44.4      | ا تشر <b>نا ویلی</b>                                                        |
| ٢٣٩       | ا سن امور پر تکفیرنه کرنی ها ہے ؟                                           |
| 44.4      | ایک اعتر اض اوراس کا جواب ، کفر وایمان میں تقابل ' عدم ملک' ہے              |

| 7        | بمد اكفار الملحدين فهرست                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفی نمبر | عنوان                                                                          |
| ra •     | ُنفر کی حیارتشمیں ہیں:ا: کفرجہل ہے: کفرعناد ہے: کفرشک ہے: کفر تاویل            |
| ra1      | هي کئي .                                                                       |
| rar      | منم ت شاه صاحب بیسیسے ایک استفتاء اواس کا جواب ، رئیک تاویلات کرنے والے کا حکم |
| rsm      | مسجدوں ہے ملحدوں کااخراج اور داخل ہونے کی ممانعت (ازمصنف بہتیے)                |
| ۲۵۲      | مديث ت ثبوت                                                                    |
| raa      | ر آن ے ثبوت                                                                    |
| 124      | و سخق تکفیر ہے اس کا حکم مرقد کا ساہے                                          |
| רבז      | خلاصة كتاب (ازمصنف بيية)                                                       |
| 127      | صنيف رساله منزا كامقصد                                                         |
| ra2      | يب زغم باطل كى تر ديد                                                          |
| ra2      | یک شبه کاازاله: جہل عذر نبیس ہے                                                |
| TOA      | ر قد مر و وعورت كاحكم                                                          |
| 139      | وں میں ایمان ڈ النااللہ تعالیٰ کا کام ہے،ہم تو صرف تو بہکرانے کے مامور میں     |
| 441      | بئس ہے کرائی جائے؟ اور کس ہے نہیں؟ حضرت علی جن تن کا فیصلہ                     |
| 777      | يك جابلا نها عتراض كاجواب,                                                     |
| 744      | خرى تغبيه                                                                      |
| 746      | ا تحد                                                                          |
| 746      | هزت مصنف نورالله مرقدهٔ کا سلسلهٔ نب                                           |
| r13      | رست كتب حواله "ا كفار الملحدين"                                                |
|          | 0000000                                                                        |
|          | 000000                                                                         |



#### ترجمه تقاريظ معتبره

# حضرت اقدس مولا ناخليل احمد سهار نيوري ميسة

حمد وصلو ق کے بعد فقہاء اور محدثین اور متعلمین کی کلام میں اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ سا ہوگیا تھا اور سجھ میں آنے والا نہ تھ بال اگر سی خوش نصیب کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ سے عقالِ سلیم عطا فرماتے اور قبول حق کی توفیق عنایت فرماتے اور قبول حق کی توفیق عنایت فرماتے اور قبول حق کی توفیق عنی میں مبتلا ہو گئے تھے جس مصریت مولانہ الشین افیات مولوی تحدا نور شاہ صاحب نے جودار العلوم دیو بند میں ممدر المدرسین کے مبدے پرجلوہ افروز بین اس عقدہ کو تل کرنے میں دور محاد و دھاور یائی کا یائی واضح کردیا۔

سوو و داایک اور عبارات جواس مسئلہ کے بارہ بین متفقد مین و متاخرین علاء ہے جمع کی سین ان میں جب بین مطلع ہوا تو میں جب بین مطلع ہوا تو میں جب بین مطلع ہوا تو میں ہے۔ نامل ہوئے پر مطلع ہوا تو میں نے بھی ان تھی ان تھی ان تھی ان تھی ان تھی ہوا تو میں نے بھی ان تھی ان تھی نے ان کی شرع ہوا تو میں ان تھی ان تھی نے ان کی سین کی اور کی ۔

اماد تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو ایس بہترین بدلہ دینا قرم کیں جوان کی کوشش و ہمت کو کافی اور وانی ہوجا نے اور و عامے کہ رہے جموعہ بارگاہ بیزل میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔

خلیل احمر ناظم مدرسه منظام انعلوم سبار نپوری

\*\*\*\*

حضرت الكرس مجد والهابة والدين والتعرف

حضرت مولا نااشرف على تقانوي بيسية

حاملاً و مصلیا: بند دونش گذارے کہ یہ بات شہرت ساصل کر پچی تھی اور ہر خاص وعام کے وردز بات تھی کہ دونوک اہل قبلہ میں ان کی تم غیر مطلقا ممنون ہے۔ آسر چدو ہ نشروریات دین کا انکا کریں یاضرور یات و بن میں تاویل فاسد کریں ، یا ابن کی باتوں سے تفرافازم آئے جب کے اس است ام نہ کیا ہوتوا ہے آدمی کو کا فرقر ار دینامنع ہے اور بعض لوگ تو نام لے کر مرز ائیوں کے عدم پھنیر کا بھیجہ نکا لیتے ہتھے، خاص کران مرز ائیوں کو کا فرقر ارند دیتے تھے جو ظاہر امرز اتا دیائی کے نبی ہوئے کے منکر متھے اور مرز اکے دعوی نبوت کی تاویل کرتے تھے۔

میری عمری قتم اگر معاملدا سے ہوتا جیسا کدان لوگوں نے ہجھالیا تو پھران لوگوں کوکا فرقر اردینا کیا معنی رکھتا ہے جومسیلمہ کذاب بیامی پر ایمان لائے حالانکہ وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے اور زکو ہ بھی دیتے ہے اور مسیلمہ کذاب بھی ہمارے سردار دیتے تھے اور مسیلمہ کذاب بھی ہمارے سردار نبی سائی بڑا پر ایمان لایا تھا اور میں نے تو مسلمانوں میں ہے کسی کوئیوں دیکھا جواس بات کا قائل ہوکہ مسیلمہ کذاب یاس کے تبعین کا فرنیوں اور جب بیدلازم " یعنی مسیلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا فرنیوں اور جب بیدلازم " یعنی مسیلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا فرنیوں اور جب بیدلازم " یعنی مسیلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا فرنیوں اور جب بیدلازم " یعنی مسیلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا فرنیوں ' بالا تفاق باطل ہے تو ملز وم یعنی " مرز ااور اس کے تاویل کرنے والے کا فرنیوں '۔

پی اللہ تعالیٰ 'اکفار الملحدین' نامی رسالہ کے مصنف کواجر جزیل عطافر ما نمیں جنہوں نے اپنی وضاحت کردی جس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں کتی اور نشرورت بھی نہیں۔ یکونکہ بیاکا مل و مسالہ ہے اور دلائل تو انصاف کا دامن چھوڑ ہے بغیر برابر سرابر بیان فرمائے۔ پس اس وقت جو بیر سائے میر ہے پاس ہے ، مقصود میں کافی اور شافی ہے اور بوقت بحث جن دلائل کی نشرورت پڑتی ہے ان کے گافی وائی ہے پس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو تبول فرما کرا ہے نافع اور مفید بنا نمیں اور اس عالم کوشکوک و تبہمات کے اندھیروں سے دور کرنے والا بنا نمیں۔

اسپنارب کی رحمت کامختات بنده محمد اشرف علی تھا تو ی بروز ہفتہ محرم اخرام ۱۳۴۳ ہے

भे भे भे भे भे

حضرت اقدس حضرت مولانا ومرشد نامفتي أعظم

### حضرت مفتى كفايت التدصاحب بيتالية

حمد وصلوٰ ق کے بعد: کچھ لوگ ایسے نظے جن کے دلول میں مرزا قادیانی کی نبوت کے قائلین قادیانی گروہ کو کافر قرار دیئے قائلین قادیانی گروہ کو کافر قرار دیئے گارے میں علماء کافتوی کھنگتا تھا اوراس فرقہ احمد بیہ کو کافر قرار دیئے میں بھی وہ لوگ متر دویتھ جومرزا قادیانی کے متعلق بیے مقید ورکھتے ہیں کہ وہ سے موجود تھا اورامام مبدی

تعالیٰ ظالم اور خائن لوگوں کی تد ابیر کومٹادیں۔

كفايت الله عفى عنه سمر تيع الاوّل ١٣٣٢ هـ

\*\*\*

## حضرت العلامه حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب ديوبندي ميسية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حمروصلوٰۃ کے بعد: جب قادیان کے ایک باغی اور سرکش گروہ نے اسلام سے بغاوت کی اور سرکشی کی اور بہت بڑی نافر مانی اور زمین میں فساد برپا کردیا اور انہوں نے اپنے سرغنے کے لئے بڑت عامہ بااس کے غیبی معھو دہونے کو یا مہدی مجدد دینِ مثین ہونے کو ثابت کیا تو کمر بستہ ہوئے ان کے جھوٹے پر و پیگنڈ ہے کو باطل کرنے کے لئے اور ان کی جھوٹی باتوں کو مٹانے کے لئے ۔علامہ فہامہ شیخ الحدیث اور صدر المدرسین دار العلوم دیو بند حصرت مولا نا محمد انور شاہ شمیری نہیں نے فائدہ تامہ بہنجایا اور عمدہ ترین مضبوط اور مشکم کام کر دکھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کردیا جو کہ ملحد ،سرکش تامہ بہنجایا اور عمدہ ترین مضبوط اور مشکم کام کر دکھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کردیا جو کہ ملحد ،سرکش

، باغی قادیانی کے چروکار ہیں اور ایسے دلائل کے ساتھ ردّ فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی تنجائش نہیں۔اللّٰد تعالیٰ ان کوبہترین جز انصیب فرمائے۔

#### وَ آخر دعوانا ان الحمد لله رَبِّ العلمين.

ជជជជជជជជជជ

# حضرت مولا ناشبيراحمه عثاني ، شيخ النفسير جامعه اسلاميه والجعيل

بسم الله الرحمن الوحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ظاہری ، باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے ، رحمتیں اور سلام ہوں ہمارے سروار حضرت محمد سرائی بچر ہواللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دسول ہیں اور جو خاتم الانہیاء والرسل ہیں اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام بھائی بچر جو نیک اور منتخب ہیں۔

حمد وصلوٰ قاکے بعد: میں مطلع ہوا اکفارالملحدین نامی واضح رسالہ پر اور میں اس رسالہ کے مطالعہ ے تفع مند ہوا بحد اللہ جو حضرت ﷺ علامہ حضرت مولا نا انورشاہ تشمیری کی تصنیف لطیف ہے جو بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اینے زمانہ میں بے مثال ہیں اور بے نظیر ہیں اسلاف کی نشانی ہیں اور بعد والے لوگوں کے لئے ججت ہیں علم میں مندر کی مثال رکھتے ہیں خوب حیکنے والے جراغ کی مانند ہیں وہ ایسے آ دمی ہیں کہ جس کی مثال کوموجود وز ماند میں آنکھوں نے نبیں دیکھی اللہ تعالی نے ان کوتلم سے اور نہی عن المنگر ہے اور یاک دامنی اور تقویٰ ہے وافر ترین حصہ عطا فر مایا ہے اور وہ ہمارے سر داراور بهارے شیخ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سابیہ شفقت کوطلباء اور مربیرین کے لئے تا دیر قائم رکھے۔اس وقت ز ما نه کی ضرورت اس جیسے عمد ہ رسالہ کی طرف داعی تھی کیونکہ مسئلہ بڑاا ہم تھااورا تو ال مصطرب تھے اور ان کا شیراز دیکھرایڑا تھااوراقوال تھے بھی بہت زیادہ۔اس دجہ سے بعض اہل علم اور نیک اراد دوالے بھی غلط نہی اور شک وتر دومیں مبتلا ہو گئے کیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام فائدہ حاصل کرنے والوں کی طرف ہے اچھا بدلہ عطا فر مائیس حفزت الثینج علامہ کو جواس رسالہ کےمصنف ہیں کیونکہ انہوں نے حق اور در تنگی کے چبرے ہے بروہ جاک کر دیا اور اشتہا ہ اور شک کی شدرگ کو کا ن دیا۔ اہل قبله کی عدم تکفیر کے قاعدہ کی وضاحت کردی اور صاف شفاف کردیا تاویل کرنے والے کے عدم تکفیر ئے ضابطے کو، ایسی وضاحت فرمانی کہ اس سے زائد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ آنکھوں والوں کے لئے صبح کو داضح کردیا اور کافی شافی بیان فر مایاحتیٰ که شبه اورا نکار کی تنجائش کو باقی ندر کھالیکن اس مخص کے لئے شبہ اورا نکار کی مخبائش نہیں جس کا قلب سلیم ہواور القد تعالیٰ نے اسلام کے لئے شرح صدر بھی

کردیا ہو، یا جس نے سننے کے لئے کان دھرے ہوں اوراس کا دل اور دماغ بھی حاضر ہوں کیں اللہ کے لئے اول آخر اور ظاہر اباطنا تمام تعریفات ہیں اس لئے کہ وہ تعریفوں اور بزرگی والا ہے۔
کے لئے اول آخر اور ظاہر اباطنا تمام تعریفات ہیں اس لئے کہ وہ تعریفوں اور بزرگی والا ہے۔
العبد: شہیراحم عثمانی العبد: شہیراحم عثمانی العبد: شہیراحم عثمانی العبد: شہیراحم عثمانی العبد ال

#### \*\*\*

# العلامة الفقيه المحدث المفتى مولانا ابوالمحاس محمر سجاد ادام الله ظلا

حمد وصلوٰۃ کے بعد! جب عوام بلکہ اہل علم جو بڑے بجھ دارشار ہوتے تھے ان کا گمان ہوگیا تھا کہ جن لوگوں کی زبا نیں کلمہ شہادت ہے گونجی ہیں اور ایمان باللہ کا بھی اظہار کرتی ہیں وہ تو پکے مومن ہیں اگر چدا نکار کر دیا انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول شائیۃ کے ہزاروں معانی محققہ کا ، حالا تکہ جمہور کے ہاں وہ قطعی الثبوت ہیں اور دہ الی تادیل کرتے ہیں جو باطل کر دیتی ہے منقول و مشہور عقید سے کو توان لوگوں کے ہاں ایمان بابعض ایسا ایمان ہوگیا کہ بعض کا گفران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

کو توان لوگوں کے ہاں ایمان بابعض ایسا ایمان ہوگیا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ انٹمہ ہم ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ انٹمہ ہم ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ انٹمہ ہم ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ ایمی اسلان کے اس قول کی مراد پر مطلع نہ ہو سے تو خاص وعام کی ضرورت نے تقاضا کیا کہ کوئی الیمی کا ساتھ اپنی اسلان کے مسلک کو واضح کر دے اور زائل کر دے شک کرنے والوں کے وہموں کوان زناد قبہ اور طورین کو کافر قرار دینے ہیں جو تاویل باطل کے ساتھ اور گراہ کرنے والوں کے وہموں کوان زناد قبہ اور خواہشات کے شبعین ہیں اس طور پر مسلک حق کوواضح اور شک کرنے والوں کے وہموں کوزائل کرے کہ خواہشات کے شبعین ہیں اس طور پر مسلک حق کوواضح اور شک کرنے والوں کے شبکہ کوزائل کرے کہ خواہشات کے شبعین ہیں اس طور پر مسلک حق کوواضح اور شک کرنے والوں کے شک کوزائل کرے کہ خیاب تی وہ علی انہ ہو سکے اور نہ اس میں عقل سلیم کے مالک کو شک یا تھ کے بیا تھ کوئی دیا ہیں۔

الحمد لله الله تعالیٰ نے اس زمانہ کے بہت بڑے علم رکھنے والے کوتو فیق عطافر مائی جو بہت بڑے عقائد اور اپنے زمانہ کے محدث جوروایت میں ثقة اور نہم وفر است میں جحت ہیں وہ شیخ انعلماء مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ہیں الله تعالیٰ ہم پراور سارے مسلمانوں پران کے سامیہ کولمیا کرویں اور الله تعالیٰ میں انہیں کا میاب بنائیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس بحث میں عمرہ تصنیف پیش فرمائی اوراس کوموسوم کیا''استفار المتاولین و الملحدین فی شنی من ضووریات اللین''انہول نے اس میں فصلیں قائم کیں اورا سے اصولوں کوجع کردیا کان اصولوں سے تفراور اسلام کامدارواضح ہوجاتا ہے اور ابل میں مفہوم کو کتاب اللہ اور سنت رسول حق اور مرکش لوگوں کے درمیان اختیاز آسان ہوجاتا ہے اور ہر باب میں مفہوم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مثانی کے سروہ ایس عمرہ کتاب لائے کہ دل اس کے اللہ مثانی کے سروہ ایس عمرہ کتاب لائے کہ دل اس کے کے حکمت میں آجاتے ہیں اور اس سے دل مختر ہوجاتے ہیں ان کی اس کوشش پراللہ کاشکر ہاللہ ان کو کرکت میں آجاتے ہیں اور کم ل جزاء، ماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر عطافر ما کیں بوری بوری اور کم ل جزاء، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین وصلی الله علی النبی الکریم و آله و اصحابه اجمعین۔ (علام حضرت اقدس) ابوالحاس محمد الله وب بیشید

# حضرت العلامه حضرت مولانا سيدمر تضى حسن صاحب عظم التعليم وارالعلوم ديوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

حمدوصلو ہے بعد: پس بنجاب کے مسیلہ کذاب نے بے شک ختم نبوت اور رسالت کا انکار کردیا اوراس کے معنی میں تحریف کی اوراس کے کفر میں اتباع کی اور دعویٰ کردیا کے حقیق اور شرعی نبوت کا بلکہ نئی شریعت کا اور وحی اور نئی کتاب کا اور انبیاء کی ہم السلام کی تو بین کی خاص کر ہمارے سردار نبی حضرت عیسیٰ ملیبہ کی واضح طور پر اور ضروریا ہے دین کا تاویلاتِ فاسدہ کے ساتھ انکار کردیا اور اس کا بیا انکار اس کے اینے اقر ارکے ساتھ ہے بغیر کسی تاویل اور حجاب کے۔

لہٰذابلاریب اور بلاشک مرزا قادیانی خوداور جواس کی انتاع کرے وہ طحد ہے زندیق ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اس پرفتو کی ہے اور یہی حق ہے اور یہی درست ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو مرزا کی کفریہ باتوں پرمطلع ہوجانے کے بعداس کے کفراورعذاب میں شک کرے۔ اس پر وبال ہے جتنا ہے اس پر دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں ذلت اور بسوائی ہے عذاب وعقاب ہے۔

اگرمرزا قادیانی اوراس کے بعین اسلام سے خارج اورمر تد نہ سمجھے جائیں تو پھر مسیلہ کذاب اور
اس کے بعین کا اسلام سے خارج ہونا اور مرتد ہونا چہ معنی دارد، اور اسی طرح مسیلہ کذاب کے
سارے امثال کیے خارج اورمرتد ہیں آخرت میں سوالد تعالیٰ میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی
سارے امثال کیے خارج اورمرتد ہیں آخرت میں سوالد تعالیٰ میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی
طرف سے دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطافر مائے اور اس کے محکانہ کو اچھا کرے وہ شخ الاسلام
المسلمین ہیں اور علوم دنیاوی اور اُخروی کے سمندروں کا جامع ہیں لیعن محمد انور شاہ صاحب
سمیری میں ہورار العلوم دیو بند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں انہوں نے اپ رسالہ المسمی
ہوری المحتاولین و المعلم حدین فی شی من ضروریات الدین ہیں قرآن وسنت اور آ تاہ میں با

کرام پی شاور محد ثین اور فقبها ءاور اصی ب اصول اور مفسی بن کی تصریحات کواس مئله میں فصل خطاب کے ساتھ بیان کیا۔ اس بات کو کہ بے شک ضرور یات دین میں سے کسی کا انکار یا تاویل ناجائز ہے۔

پس بدرسالہ کافی شافی وافی ہے اپنے موضوع میں اور اصول وفروع اور عمدہ موتیوں اور روشن مضامین پر مشتمل ہے اور عجم اور انجا ہے منافع اور فوائد کو مضامین پر مشتمل ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی حاصل کرنا مشکل نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں پر اس کا مطالعہ لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور اس کے عفر والحاد اور اس کی عبارات میں بھی عبارات کو زبانی یاد کرنا بھی لازم ہے، تا کہ اس کے کفر والحاد اور زیر یقیت کے مندر کے قطرہ سے تذکرہ اور تھر و آسان ہوجائے۔

زند یقیت کے مندر کے قطرہ سے تذکرہ اور تھر و آسان ہوجائے۔

القد تعالی تو فیق عطا کرنے والے بیں ،اور اللہ کے لئے اول آخر تعریفیں بیں اور صلو قو وسلام ہوں اس کے نبی اور صبیب پراوراس کی آل اور اس کے صحابہ بن سی پر جب تک کہ اتفاق و تفرقہ باقی ہے۔ا ۔ اللہ اپنی رحمت کے طفیل قبولیت ہے نواز و ے۔ا ہے اسلام اور قرآن اور وین اور وین والوں کی حفاظت کرنے والے۔

بنده سيدم تضى حسن

#### \*\*\*

# حضرت اقدس مولانا شخ حبیب الرحمٰن (نائب مهتم دارالعلوم دیوبند)

#### بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفوں کے ااکن وہ اللہ ہے جود ین متین کی حفاظت کا ذید دار بن گیا، جس نے ہر دوراور زبانہ میں ایسا گروہ مقرر فریادیا جودین میں فہم سلیم رکھتے جیں تا کہ امور دین کو درست شکل میں باقی رکھیں اور اللہ کے عذا ب سے ہرائ شخص کوڈراتے رہیں جود وسرول کوواضح گمرابی کے کنارے پر لے جانے کی کوشش کرے، اور تا کہ دین کے حریم کو پاک کریں کفر کی بلیدیوں اور الحاد وزند قد کی گندگیوں سے یہاں تک کہ حق کی صبح روشن اور واضح ہوجائے۔

اور رحمتِ کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے آقا اور مولی حضرت محمد ساتیظ پر جنہوں نے ہمیں ایک ایک روشن میں پس اب گمرا ہی کی گھٹائیوں ایک روشن میں پس اب گمرا ہی کی گھٹائیوں میں صرف وہی شخص گرے گا جونو فیق ویقین سے محروم کردیا گیا ہو، اور رحمتِ کاملہ وسلامتی نازل ہو آپ کی آل اور آپ مابید کی ان صحابہ برجنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے آل اور آپ مابید کی ان صحابہ برجنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے

مینارکومضبوط بنایا۔ پس (ان کی محنت کے بعد )اب آفاقی عالم میں ہراُفق خوب چہک رہا ہے جیسا کہ آفاق عالم میں ہراُفق خوب چہک رہا ہے جیسا کہ آفاق عالم میں ہراُفق خوب چہک رہا ہے جیسا کہ اور ہرؤلیل ، جھوٹے اور سرئش کو دین سے دور کیا ہتی کہ جس کی نے بھی ضرور یا ہے دین میں سے کی کا بھی انکار کیا تو صحابہ ڈوائی آئے اسے قبل کر دیا ، یا جس کی نے بھی اپنی ذات کے لئے نو ہ کا دعویٰ کیا اگر چہ وہ سیدالم سلین محمد رسول اللہ سائی کی نبوت کا معترف ہی کیوں نہ ہوا ہے قبل کیا ، جیسے اسود علی مسیلمہ کذاب ہیں دین اسلام میں کسی نری نے انہیں نہ روکا اور نہ ہی مہر بانیوں نے انہیں دین حق کا۔

حمد وصلوۃ کے بعد: اس میں کوئی شک نبیں کہ آغاز آفر بنش ہے کوئی ایک زمانہ بیں گزرا جوفتنوں ہے خالی ہولیعنی ہرز مانہ میں ایسا فتندموجو در ہاجس نے اہل زمانیہ و ہے قر ارو بے چین کر دیا اوراس فتنہ کی ہولنا کی نے اس کی شدت اوراس کی آگ کے اشتعال نے اور اس کے انگاروں کے اشارے نے اہل زمانہ کوذلیل کردیا گرانڈ تعالی نے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کا وعدہ بورافر مایا اور اس فتنے کے وقت بادشاہوں اور کامل یفین والے علماء ربانیین کوتو فیق ہے نوازا کہ انہوں نے بتو فیق اللہ اس فتنے کو جزیے اکھاز بچیز کا اور اس فتند کی بنیا دوں کو گرا دیا ،اور انہوں شکوک وشبہات کے اندھیروں کو وین کے روشن چبرے ہے ہنا دیا جتی کہ ہر فتندان کی محنتوں ہے اپنے پھیلا ؤے بعد کا فور ہو گیا اور ا بی شکست کے بعد معدوم ہو گیا اور اینے منتشر ہونے کے بعد سکڑ گیا اور کمزور پڑ گیا جتی کہ اس فتنہ کا صرف نام ہی باقی بچایا فقط ایک چھوٹے ہے گروہ کی شکل میں اس کا نشان بچا ، پس ایسے لوگ نہیں تھے جواس مستر ذمهٔ قلیله پراعتاد کرتے ہوئے ان سے اس فتنہ کو قبول کریں۔ پس ان کی تعداد کھی ندان کا لشکر \_ کیا تونہیں دیکھتا کہ باطنیۃ اورقر امطہ (یہ دونوں گمراہ فرتے ہیں ) جن کی مدت بقالمبی ہے اوران کی قوت مضبوط ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے مطاف اور عرفات میں حجاج کرام کا ناحق خون بہایا اورانہوں نے جرِ اسودکوا کھاڑ بھینکا اوراس کو ہجر کی طرف لے گئے ، کہاں چلے گئے وہ؟ اوراب برغواط فرقہ کے لوگ کہاں میں جوشیروں پر قابض ہوئے اوراللہ تعالیٰ کے بندوں پر بخی کی اورانہوں نے گھروں میں فساوبیا کیا۔کیاا مے خاطب توان میں ہے وئی ایک کود کیوسکتا ہے یا توان میں ہے کسی ایک کی آ بٹ کو س سکتا ہے، کہاں فرقہ محد ویدوالے اور جون بوری تے تبعین کہاں ہیں؟ کیا کوئی ہاتی ہے ان میں سے سوائے چنداوگوں کے جیسے وہ کھودی ہوئی جیل کے قیدی جیں اور مُر دے بیں قبرول میں۔ بے شک بد بختی کے لحاظ ہے سب سے زیا د دفتنا ورفتنوں میں سب سے بڑا فتنا ورسب سے بڑی مصیبت جس كوفتنه قاديان كباجا تا ہے اورفتنه مرزائيه كباجا تا ہے جس كمردارمرزاغلام احمر فيحتم نبوت كا

انکارکیااوراس نے اپنے متعلق سے خیال کرلیا کہ وہ نبی ہے خواہ طلی ہو یابروزی یا تشریعی ، بیسب پھھاس کی ان کتب میں ہے جواس نے اپنی ذریت کے لئے کالی کیس۔ وہ اپنی زہر آلود با تیں اپنے تبعین پر ڈالتار با یہاں تک کہ ان کے دلول میں اس کی جھوٹی نبوت نے گھر کرلیااور وہ ائیان لا بیٹھے اس کی وحی پر اور اس کی مجز نکلام پر اور اس کے (جھوٹے) مجزات پر ، سواس کی اُمت اُمتِ مجر بیا علیہ الصلوٰ ق والسلام سے الگ مستقل اُمت بن گئی اور جو تحص مرزا کی جھوٹی نبوت کا انکار کرے قادیائی گروہ اس کے مسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری و نیا کے مسلمانوں میں سے قادیائی ان مسلمانوں کے جسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری و نیا کے مسلمانوں میں سے قادیائی ان مسلمانوں کے جسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پر بی کے مسلمانوں میں میں اور نہ جی اور نہ جنازہ اور زیان مسلمانوں سے قادیائی عورتوں کا زکاح جائز ہجھتے ہیں۔

اس جھوٹے مدعی نبوت نے اس پربس نہ کی ، بلکہ اپنی ذات کے لئے تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت کا بھی وعویٰ کر جیٹھا اور جمارے سر دار فضیلت کا بھی وعویٰ کر جیٹھا اور جمارے سر دار حضرت عیسیٰ علیظ جوروح القداورالقد کے سیج پنیمبر جیں کی تو جین کی اور حضرت عیسی ٹایٹا کی شان میں کرے کلمات کا مرتکب جوا۔ ایسے کلمات کہ ان کے سننے کی کوئی مسلمان طاقت نہیں رکھتا۔

پھراس کے تبعین دوگروہوں میں تقتیم ہوگئے ۔ سوایک نے تواس کے اصلی دعویٰ نبوت کو لازم کی ااوراعلانیاس کی نبوت کا اعلان کرتارہا۔ نہ ان کور وکا۔ یہ فرقہ بی جمہور مرزائیہ ہیں اور دوسراگروہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتارہا اوراندراندر ہے ای عقیدہ پر جمارہا جس کا مرزا قادیانی دعویٰ کرتا تھا اور منافقا نہ طور پر ابطور دھوکہ دینے کے کہا کہ مرزائے اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور ہم بھی اس کو بی تسلیم نہیں برتے بلکہ ہم اس کو صلح اور مجدداور می معود خیال کرتے ہیں حالانکہ بیران کا صریح جھوٹ تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور مرزا کی خفیہ سازشوں اور اس کی لغزشوں کی تعقین کے لئے ۔ اور یہ فرقہ زیادہ خطرناک تھا بنسبت پہلے فرقے مناور کو خفیہ سازشوں کا علم نہیں اور نہ بی ان کو ان حیلہ باز منافقین کی تداہیر کی اطلاع ہے ، جب وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو مرزا قادیانی کے بارے میں اس کے خیالات کو اچھا اور درست بچھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کو کان لگا کر سنتے ہیں جوقادیا نیوں کے خیالات کو اچھا اور درست بچھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کو کان لگا کر سنتے ہیں جوقادیا نیوں کے خیالات کو اچھا اور درست بھولے بھی ان اور اس کے ان اوصاف کو جن میں انہوں نے خوداختلاف کیا تو یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے۔

اے بیدارمغز آ دمی تو کچھٹورتو کر کہان ظاموں کا نفاق مسلمانوں کے ساتھ کہاں یہ جینج گیااور ان کی تکفیر میں وہ شخص تو قف کرتا ہے جوان کی مراد ومقصود برمطلع نہ ہوا ہواور سنت اللہ جاری ہے، ابتداء آ فرینش سے کہ فتندا یک حدمعلومہ تک باقی رہے ،اس کی آگ بھڑ کتی رہے اور اس کے شعلے أرْت ربيل \_ پيمزوه بجھ جائے اور اللہ تعالیٰ كا وعدہ تو پورا ہوكر رہتا ہے تا كه اللہ تعالیٰ حق كو باقی اور ثابت رکھے اور باطل کومنادے۔ ٹیس ٰباقی رہ جائے اسلام ایسا خالص تاز وجیسا اصل میں اور شروع تھا اورمسلمانوں کی مدد کی جاتی رہے گی اورمضبوط رہیں گے حتی پراور یہ فتنے اس کونقصان نہ پہنچا سکیس گے اورمسلمانوں کو کم نہ کرسکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دین دارا مراءاور بادشا ہوں اور علماء ربانی کامل یقین والوں پرلازم تھا کہوہ اس فتنے کا قلع قمع کرنے کے لئے متحد ہوکر کھڑے ہوتے رہیں تا کہاس کو مل كرختم كرديا جائے ادروہ اس كے مقابلہ ميں اپني كوششوں كوخرچ كرتے اور اسلام كى نصرت ميں اپني ذمہ داری کوادا کرتے۔ورنہ تو مسلمان رسوا ہوجاتے اور دین سے پشت پھیرنے والے ہوجاتے اور اس بات کے حق دار بن جاتے کہ ان کے نام تک کومٹادیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم بدلہ میں لے آئیں۔پس علماء کا ایک گروہ اس ذمہ داری کے لئے اور نصرت حق کے لئے کر بستہ ہوا تا کہ اس فتند کو جڑے اُ کھاڑ چینکیں اور اس کے جیمے دھوکوں کوظا ہر کردیں۔ پس اُنہوں نے کتب اور رسائل کو عام کیا حتیٰ کہ حق واضح ہو گیا اور باطل رسوا ہو گیا۔عوام وخواص اس چیز پرمطلع ہو گئے جومرز اغلام احمہ قادیا نی نے کفراورار تد اوکی خفیہ سازشیں کیں ۔ پس اس کے تبعین میں سے ایک گروہ ہاتی بیا کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے سینوں کو ٹیڑھے پن نے پُر کر دیا ۔ سوایسے لوگ ہر گز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ در دناک عذاب سے ملاقات نہ کرلیں۔

مسلمانوں میں سے وہ سعادت مند آ دمی جواس فتنے کا سر پھوڑنے کے لئے کھڑا ہوا اوراس باغی سرکش فتنہ جس کا شار مسلمانوں کے فرقے میں سے نہیں کے باطل دعوؤں کے فلع قبع کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور تکفیر المملحدین و الممتاولین ابلِ قبلہ کے مسئلہ کی تحقیق کے لئے کمر بستہ ہوا وہ شخ عادل، پر ہیزگار ، متی ، الحافظ اور جب مفسر اور محدث اور فقیہ اور علوم عقلیہ ونقلیہ میں سمندر جیسے علوم رکھنے والے اور مسائل مشکلہ میں تحقیق کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت موالا ناشاہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری ہے اور دار العلوم دیو بند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں۔ الند تعالیٰ ان کوا بنی امان میں رکھے اور ان کی مزید مدد فرمائیں۔

پس اُنہوں نے ایک دسالہ تصنیف قرمایا اس میں اس مسئلہ کے بارے میں ہروہ چیز کہ جس کی طرف علماء مختائ ، و تے میں جمع کردیا ہے اور اس میں ایر اس میں تحقیقات منید والائے اور اس میں ہیہ بات روز روشن کی طرح واضح کردی کہ مرزائی مسلمانوں میں نہیں رہاور مسلمانوں کے تمام فرقوں سے خارج میں۔
یوالیہ رسالہ ہے کہ جب اس کو انصاف والا اور بیدار مغز و کیھے گا تو اس کو کسی قشم کا شک وشہر نہ

رہے گا اور اس مسکلہ میں کوئی شک نہیں رہے گا اور وہ اسلام کے فرقوں میں سے مرز ائی گروہ کے اسلام سے خارج میں تر ذرنہ کرے گا۔

الله تعالیٰ اس کے اجرکوکئی گنا بڑھا تمیں اور ان کے واقعات میں برکمت عطافر ما کمیں اور اس رسالہ سے مسلمانوں کو نفع مند کریں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطافر ما کمیں جو مرزائیوں کے یارے میں شک کررہے ہیں۔

وَآخر دعوانا أن الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد المنتج وعلى آله واصحابه اجمعين.

اناالعبدالضعیف حبیب الرحمٰن الدیو بندی العثمانی منز منز منز منز منز

### حضرت مولا تامحدرجيم الثد بجنوري ادام الثدظليه

بعد حمد وصلوة!:

کہتا ہے بندہ گنہگارضعیف جو اُمیدر کھنے والا ہے اپنے طاقت والے رب کی رحمت کی ،محمد رحیم اللہ بجنوری۔ بہتر کے باس بہترین ، نافع بلکہ کامل نفع والی کتاب ہے ، بلکہ اس کتاب کا ہونا شد بیرضروری تفاحق اور تحقیق کے طاب کرنے والوں کے حق میں ان اہم ویٹی اُمور کے معاملہ کہ جن میں کھنے ۔ میں کمل اطلاع نہیں رکھتے اوران کا یقین کامل نہیں رکھنے۔

**ተ** 

#### تعارف

الحمدلله رب العلمين ولاعدوان الاعلى الضالمين والصلواة والسلام على خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين

سرزمین بیت الحرم میں" غارحرا" کے اُفق سے نبوت کبری کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور زمینی مخلوق کے لئے آسانی پیغام ہدایت کی ضیایا شیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا حضرت محدرسول الله مانا فی " خاتم النبيين "كے منصب ير فائز ہو گئے ۔قرآن كريم نازل ہونا شروع ہوگيا كفار مكداور جزيرة العرب كے یہودونصاری بوری مخالفت بلکہ جو دوعناو براتر آئے لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری مذہبری نے خاک میں اور نصرف عہد نبوت میں بلکہ عہدِ صدیقی اور عبد فاروتی میں بھی اسلام کے روز افزوں عروج والتحكام كى يبي صورت حال قائم ربى اوراسلام ترقاوغر بأتمام ونيامين بن كي آك كي طرح يجيلنا چلا كيا تكر اس کے ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے حلقوں میں اسلام کے خلاف غیظ وغضب بھی بڑھتا چلا گیا،مشیت البی ہے عہد عثانی میں عبدِ فاروتی جیسا تدبرو تیقُظ قائم ندرہ سکااس لئے مریض القلب لوگوں نے خصوصاً نام نبادمسلمان میبودیوں نے خفیدر بیشہ دوا نیاں شروع کر دیں تا آ نکہ حضرت عثان غنی بڑھنڈ شہید ہو سکتے اور اب جارون طرف ہے علی الاعلان فتنوں نے سراٹھا یا حضرت علی ہاتنڈ کے عبد میں ان فتنوں کا بازار ''حرب و پیکار'' کی شکل میں گرم ہو ناشروع ہوگیااوراسلام کوشد بدترین دافلی وخارجی خطرات کا سامنا کرتا يُرُ الهِ الرحضرت على المرتضلي بنُهُ أَرْ جيسي عظيم شخصيت نه بوتي تو شايد اسلام ختم بوجاتا ،ليكن الله تعالى نے ان ك علم وفراست كى بركت سے اسلام كى حفاظت فر مائى \_ جس طرح عبد صديقي ميں فتنه أرتد اداور مانعين رُكُوةَ كَا فَتِنَدُ إِدِى قُوتَ كِسَاتِهِ رونما مِوا قَفَا اور الله تعالى في حزم وعزم صديقي كى يركت ساسلام كى ﴿ غَا قلت ن تَتَّى بُھِيكِ اسَ طَرحَ فَمَنهُ خُوارِ نَ وَشَيعِيتَ كَى شَدِيتَ كَى وَبِهِ بِسَاخًا فِت عَلَى مرتضَلَى جِلاَنْهُ مِس زوال ا على ما كالخنط ويبيدا : وكبيا تقال ملام و انتي كبياليكين الجنّب جمل "ورا" برنّب سنوان" بيت دروناك **واقعات اور** غونجيّا بغوره مشاننه وررونها دو ڪاورا ساام ڪي مقادي سرارهين جي ۽ ارازا وڄ اجلين اين سڪ خوان سي ضرور الاله زار بني جنس كے منتنج ميں "فانه شاهيت" وا فائنه أنفل الا فاندا خارجيت" و' اعتزال وغيره ساسي ودين فتنوب کي جزئ وور دور چيها مين اور بيني مرزنيالهي امتهاست ' منظها يمان 'و'مسئلهٔ کفر' ساھنے آيا اور اس کی فق آنیز کی نشرور**ت پیش آ**ئی۔

الصنب کی بات میتھی کہ خوارت ومعتز الے بھی ایمان وقو دید کے مدیل تھے اور شیعہ وروافض بھی اسلام

ومحبت اہل بیت کے دعویدار تھے، گر دونوں فرقے صحابہ کرام بین کی گئیں پر متنق سے اور اپنا اپنا ایمان واسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے پھر انہی دونوں شاخوں سے بچوٹ کر اجہمیہ ''' مرجیہ ''' کرامیہ ' وغیر ہ نو بنو مدعی اسلام فرقے بیدا ہوتے چلے گئے ، جن میں سے ہاکیے فرقہ اپنا سواسباً وکا فر جنا تھا۔

اس لئے ''اسلام' کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت بیش آئی کہ محققا ندا نداز میں اس مشکل کو حل کیا جائے کہ ' مناط' و مدار نجات کیا چیز ہے؟ اور 'ایمان' کی اصل حقیقت کیا ہے؛ ور '' کفر' کی اصل بنیا و کیا ہے؟

چنانچاها م احمد بن طنبل، ابو بکر بن انی شید، ابوعبیده قاتم بن سلام، محمد بن نیم مروزی، محمد بن اسلم طوی ، ابوالحن بن عبدالرحمٰن بن رسته، ابن حبان ، ابو بمریع و نیم و انه حدیث رحمهم الله فی ایمان "پرمحد ثانه کتاب به محمد ثین کطرز پرحافظ ابن تیمیه نیسیه کی" کتاب الایمان "شاید آخری کتاب به و ایمان شاید آخری کتاب به و ایمان شاید آخری کتاب به و ایمان علمی و نظری مکا جب فکر که نقط نظر سه به محمد ثانه تالیفات کافی نه تحمیل اس لئے متعظمین کتاب به و ایمان میں قدم رکھا اور قد ما متعظمین کی تصانیف میں بھی بیمائل زیر بحث آئے امام ابوائحن اشعری بینیه سے لئے کر ججة الاسلام امام غز الی بینیه تک کبار متعظمین نے خوب ملمی و نظری تحقیقات کی داودی اور ان مسائل پر سیر حاصل عقلی و فقی (غیر نقل) بحثیں کیس، ججة الاسلام امام محمد بن مجمد فز الی محمد من وضوع پر مستعقل محقیقات کی طوی بینیه متوفی محمد متاب کا بیلی جس کا

نام 'فیصل التفرقة بین الام و الزندقة ' ب، مصرو بندوستان دونوں بلط طبع بوئی ہے۔

رفتہ رفتہ فقہاء کے حلقہ میں بھی یہ مندزیر بحث آیا اور فقہا ، کرام نے اپنے مخصوص فقہی انداز میں بھی خوب خوب خوب کھا، لیکن ایک طرف تو امام اعظم ابوحنیفہ بیت کا یہ تول: 'ابان کفر احدًا من اہل القبلة ''امت کے سامنے تھادوسری طرف بیاجماعی مسئلہ طے شدہ تھا کہ' ضروریات دین میں سے کسی بھی امرضروری کا انکار کفر ہے۔' بلکہ' ضروریات دین میں ' تاویل' بھی مو جب کفر ہے۔' ایک کئی بھی امرضروری کا انکار کفر ہے۔' بلکہ' ضروریات دین میں ' تاویل' بھی مو جب کفر ہے۔' نہیں نے کہ التزام کفر نے کہ التزام کفر نے کہ الزام ند بہ بنیں ہے، جب تک التزام کفر نہیں آئے گا۔ اس بحث کے ذیل میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ نضروریات دین' اس قاعدہ سے مشئی نام وریات دین' اس قاعدہ سے مشئی

'' ضروریاتِ دین' کے باب میں بھی بیر ضابطہ جاری ہے یا'' ضروریات دین' اس قاعدہ سے صنی بیں؟ نیز مسئلہ تکفیر میں'' دلیل قطعی' ضروری ہے یا'' ظنی ادلہ' سے بھی تکفیر کی جا سکتی ہے؟ الغرض موضوع اپنی اہمیت کے پیش نظر اور نز اکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ الجھتا گیا اور

الغرص موصوع این اہمیت کے چین نظراورنزا کت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ ابھتا کیا اور ایمان و کفر کا بدیجی مسئلہ نظری بن کررہ گیا، اُدھراداء دین کوان علمی بحثوں اور کاوشوں سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کے مواقع ملتے چلے گئے۔

ای اثنا میں سرزمین پنجاب کے اندراکی 'بدئی نبوت' پیدا ہوگیا جس نے اپنی مستقل تشریعی نبوت کومنوانے کی غرض ہے ' تعلی امور دین' کا انکار کرنا شروع کر دیا'' ختم نبوت' جیسے اجماعی واساسی مطے شدہ مسئلہ کواز سرنوز پر بحث لایا'' جہاد' اور'' جج'' کے اس زمانہ میں منسوخ ہونے کا اعلان کیااسی مے ساتھ ساتھ ازراہ تلبیس' ' تبلیغ اسلام' کے ہندو با نگ دعوے بھی کرتار ہا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف جہات ہے وین کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ ان موضوعات پرایک فیصلہ کئی محققانہ تالیف امت کی رہنمائی کے لئے سامنے آئے تا کہ ان وقیق اور المجھے ہوئے مسائل میں آئندہ نسلوں کو کفرواسلام کے اندرا متیاز کرنے میں کوئی دفت پیش نہ آئے۔

المجھے ہوئے مسائل میں آئندہ نسلوں کو کفرواسلام کے اندرا متیاز کرنے میں کوئی دفت پیش نہ آئے۔

لیکن ان موضوعات سے عہدہ برآ ہونا نہ ہر عالم وفقیہ کا کام تھا اور نہ ہر صاحب قلم مصنف ومولف کا، بلکہ اس کے لئے ایک ایسے محقق روز گار کی ضرورت تھی جومحدث بھی ہواور فقیہ بھی ، متکلم بھی ہواوراصولی بھی ہمؤرخ بھی ہواور تاریخ ملل ولئے کا کھتی بھی ، وسی النظر بھی ہو، اور منصف مزاج بھی ، وسی النظر بھی ہو، اور منصف مزاج بھی ، اس کی زندگی علوم شکایا ت علوم کی تحقیق اور عقدہ کشائی میں گذری ہو، جبتدا نہ ذوق کا ما لک ہو، فتنوں اور فرقوں کی تاریخ سے بھیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔

اور فرقوں کی تاریخ سے بھیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔

حق تعالی نے اس علمی و دینی عظیم الشان خدمت کے لئے امام العصر حضرت مولا نامحمہ انور شاہ کشمیری دیو بندی نور القدمر قدہ کا انتخاب فرمایا جوا ہے عہد میں علوم اسلامیہ میں '' امامت کبری'' کا ورجہ رکھتے نہے ، ایسے بگاندروزگار تھے جن کی مثال گذشتہ صدیوں میں بھی مشکل ہے ملے گی ، قدماء ومتا خرین میں چندنفوس قدسیہ جس جا معیت عظمیٰ کے حامل گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس الله میرہ بھی انہی جیسی نا درہ روزگار جس جا معیت عظمیٰ کے حامل گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس الله میں ہمی انہی جیسی نا درہ روزگار جستی کے مالک تھے۔

اس موضوع برقد ما ، ومنافرین فقهاء ، متنظمین ، محدثین و مفسرین کے علمی کارناموں لیعنی تصانیفوں میں جہاں بھی ' نفر زنتول' (زریں اقتباسات) ہے ، اگر چہ بعید سے بعیدترین مظان (مقامات) میں ہے ، اس سب کے جواہر ووررکوجیرت انگیز غواصی کے کر شے دکھا کرامت کے سامنے رکھ دیااور یہ تغیص و تجسس کا دائر و مطبوعات تک ہی محدود نہیں رہا ، بلکہ اس مقصد کے لئے ناورترین ' و مخطوطات' اللّٰ کی کارائر و مطبوعات تک ہی محدود نہیں رہا ، بلکہ اس مقصد کے لئے ناورترین ' و مخطوطات' و قلمی کنابوں ) کے عام دستری سے باہر علمی مندروں بیں بھی شناوری اورغواصی فرمائی ہے اور نصرف مناص ابواب بتعارفداور مظان متوقعہ (متوقع مقامات ) کی مراجعت فرمائی ہے بلکہ بعض مخطوطات کو اول ہے آخر تک مقالمہ کر ۔ پوری کتاب میں جہاں جہاں ڈرر ہے بہا (قیمی اقتباسات ) باتھ آئے ۔ اول ہے آخر تک مقالمہ کی مقتبانہ خیم فیم مطالعہ کر کے متعقق ابن وزیرینانی کی محقق نہ فیم خیم فیم میرہ کرے سارے متعقد تمزیل (اقتباسات) ہیں جاتب آئے فرماد ہے ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی خیم میرہ کر کے سارے متعاقد تمزیل (اقتباسات ) ہیں جاتب قرم دو یہ ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی خیم میرہ کر کے سارے متعاقد تمزیل (اقتباسات ) ہیں جاتب قرم دو یہ ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی خیم میرہ کر کے سارے متعاقد تمزیل (اقتباسات ) ہیں جاتب قرم دو یہ ، ای طرح '' فتح الباری' ، جیسی خیم میرہ کر کے سارے متعاقد کی متبار کے تمان کو دیم کیا کہ متبار کے تو الباری ' کارور کے کارور کے کارور کیا کہ کارور کے کارور کارور کو کارور کے کارور کیا کہ کارور کیا گورور کیا گو

جلدول كى كتاب مير جبال جبال كوئى مفيد مطلب مضمون الماجمع فرمادين كيا كوئى بھي عالم وحقق تصور كرسكتا بك أديب قلتشندي" كي فالصاد في كتاب صبح الاعشى في فن الانشاء "بين بعى اس فالص دیتی موضوع سے متعلق کوئی چیز ہوگی؟ لیکن امام العصر حضرت شاہ صاحب ہوں ہے وہ بھی اوجھل نہ رہ سكى،اس سے بھى استفادہ فرمايا۔امام بخارى بينيا كى كتاب مفلق افعال العباد "مام وجبى بينيا كى « كتاب العلوُ ؟ يَنْ عَلَيْهِ فَي كتاب "الاساء والصفات ، ابن حزم كي " كتاب الفصل في الملل والاهواء وأنحل'،عبدالقادر تتميمي بغدادي كي كتاب' الفرق بين الفراق' ،ابوالبقاء كي كتاب' الكليات'، ينفخ اكبر كي "الفتوحات المكية" شعراني كي "اليواقيت دالجواهر" سيوطي كي تناب" الخصائص" وغيره وغيره ك ا قتباسات وحوالے ای طرح آتے ہیں جیسے کتب کلام وکتب فقہ وکتب اصول و کتب حدیث واصول حدیث اور تفاسیر کے اقتباسات وحوالہ جات آتے ہیں ،حافظ ابن تیمید جیلیو کی تصانیف: ''کتاب الفتاويُ 'حبلد ٦،' المنباج'، '' الصارم المسلول'، ''بغية المرتادُ '، '' كتاب الإيمان' ،' اور الجواب الصحيح "ميس جهال جهال مفيد مطلب مسئلة نظراً يا أغلُّ فرما ديا - حافظ ابن قيم كي تصانيف: "شفاء العليل"،''زادالمعاد''وغيره ميں جہاں جہاں اہم نقول (اقتباسات) ملی ہیں ، برکل نقل فر مادی ہیں ۔اس طرح تقريباً دوسوكتابول كے صديا افتباسات اور حواله جات ہرمسكه اور ہرعنوان كے تحت اس جيرت انگيز استقصاء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ ویکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی اس کتاب کی نذر ہوگئی الیکن آپ کو رہین کر تعجب در تعجب ہوگا کہ اس انداز کی بیہ جامع کتاب صرف چند ہفتوں میں تصنیف فرمائی ہے۔لیکن بیاسی جلبل القدر مجیرالعقول ہستی کا کارنامہ ہوسکتا تھا جس نے سارے علمی کتب خانے کھنگال ڈالے تھے اور ہرمطالعہ کی ہوئی کتاب ہمہوفت اس طرح مشحضرر ہتی تھی جیسے ابھی دیکھی ہے۔ پھر بردی خوبی یہ ہے کہ تنہا کتب حفیہ سے نقول (اقتباسات) جمع نہیں کئے ،تا کہ یہ نہ کہا جائے كَهُ مِيتُومُخصوص كمتب فكركا نقطهُ نظر بيئ - بلكه كتب مالكيه ،شافعيه ، منابله اور كتب ائمه اربعه بي نوادر نفول(اقتباسات) پورے استیفا واستقصاء کے ساتھ بھٹے ہیں تا کہ بیٹا بٹ ہو کہ یہ پوری اُمت محمد میر (على صاحبها الصلوة والسلام) اورتمام ائمه مذاجب كامتفقه فيصله باورتس ببلوي بيحى حرف أيرى ياشك وشبه کی گنجائش باقی ندر ہے،اس طرح مشکلمین میں ۔ ا' ماتر یہ یہ' 'اشاعرہ' اور' حنابلہ' کی کتب عقائدو کلام ہے بھی موقع ہموقع اقتباسات بیش کئے ہیں اور کئی تھی پہلوے کوئی سر ، قی نہیں جیموزی ہے۔ بَهِم حِتِنهُ مُحقق اہلِ علم اکابر دیو ،ندیتھے ان سب کی '''تی لیا ہے' مسرف اس لیے حاصل کی گئیں تا كه بيدوا نتيج بوجائے كه بيكو كي دو تيخص رائے "منترب بيئه دور حاضر كا كابرا مت كا اجماعي فيصله ہے اور اس میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے <sup>در تق</sup>ریاصیں '' کلیف والے قابل ذکر حضرات بیہ ہیں:

ا:.....حضرت مولاتا مفتى عزيز الرحمن ديو بندى مفتى دارالعلوم ديو بند\_

٣:.... حكيم الامت حضرت مولا نامحمرا شرف على تقانوي -

m;....حضرت مولا ناخليل احمد سها نبوري المدني ...

سم:.....حضرت مولا ناحکیم رحیم الله بجنوری ، شاگر دحضرت نا نوتو ی به

٥: ....حضرت مولا نامقتى كفايت الله والوي \_

۲:.....امیرشر بعت بهارحضرت مولا نامحمه سجاد بهاری به

2:....حضرت مولا ناشبيراحمه عثاني رحمهم الله تعاني جميفا رحمة واسعة -

اییامحسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مد نے اس آخری دور میں امام العصر حضرت شخ بیلیا کواس سم کی علمی مشکلار ہے حل کرنے کے لئے بیدا فر مایا تھا۔ ان کی تالیف تصنیفی ہوں یا املائی، سب میں پیخصوصیت جلوہ گر ہے۔ حضرت الاستاذ مولا ناشبیراحمرعثانی بیسیا فر مایا کرتے ہے کہ: ''حضرت شاہ صاحب کی سب سے بردی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علوم وفنون کی ارواح ومشکلات پر حاوی ومطلع ہیں، جب کوئی شخص ان سے کسی بھی علم کا کوئی دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسئلہ حل کرنے کے لئے سوال کرتا ہے تو فوز ا برجستہ جواب ساضر پاتا ہے اس طرح جیسے مدتوں سے اس مشکل کول کئے بیٹھے ہیں'۔

پھرصرف اتنائی نہیں کہ اکابرامت اور کبار محققین کے علوم کی نقول (اقتباء ات) پیش کردیے پراکتفاء کیا ہو،اگر چراس انداز ہے ایک موضوع پران سب اقتباسات کوایک جگہ جمع کردیتا بھی افراد امت ہی کا کام ہے، بلکہ ان نقول دا قتباسات ہے جوعلمی فوائد دنکات اخذ کئے ہیں اور زیر نظر موضوع کی تائید میں جو مجتبدانہ استنباطات کئے ہیں یہ سرف انہیں کا کام تھا۔

خلاصہ پہ ہے کہ اس گونا گوں اور نت نے فتنوں کے دور میں کہ ہیں ''مرزائیت' کا فقائہ ہے تو کہیں ''خاکساریت' کا کہیں' پر ویزیت' کا فقائہ ہے تو کہیں 'فضل الرحمٰن' کی مستشر قانہ تحقیقات کا اگر ایسی محققانہ اور جامع کتاب نہ ہوتی تو آئ' کفر وایمان' کا مسکد شدید بحران اور پور یہ ہے اشتباہ میں پڑا ہوتا اور دو رحققانہ ذخیرہ جمع دور حاضر کے علماء میں ہے کسی عالم کے بس کا نہ تھا کہ ایسامدلل ومنع اور بصیرت افر وز ومحققانہ ذخیرہ جمع کرسکے کہ ہرفتنہ کی سرکونی ور دید کے لئے کائی ہواور امت کے ذمہ یہ ' فرض کھائے' یو نہی رہ جاتا ہمیک المحد للتعلی احسانہ یہ مسئلہ اتناواضح ہوگیا کہ اب کسی کے لئے کوئی شک دشبہ کی گنجائش اور عذر باقی ندر ہا۔

لیمن سے کتاب عربی زبان میں تھی اور سار نے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھے اور الن سے اخذ کر دہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی جیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے، چنانچہ سے اخذ کر دہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی جیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے، چنانچہ

سرسری نظر سے پڑھ کرعر بی دان اور علماء بھی اس کوا یک اقتباسات کی فہرست سمجھ کر جھوڑ دیتے تھے۔علاوہ ازیں بہت سے مقامات پر بیامتیاز کرنامشکل ہوتا تھا کہ اقتباس کتنا ہے اور حضرت شیخ کی عبارت کتنی؟ غرض علماء کے لئے بھی اس دفت واختصار کی وجہ سے کما حقد استفادہ بڑے فور وڈونس کامتیات تھا۔

مجلس علمی کراچی کا میاحسان ہے کہاس نے وقت کی اہم وین ضرورت کا احساس کیا اورا کیکمقق عالم وممتاز فاضل کو، جسے حضرت شیخ بہت ہے شرف تلمذاور خصوصی تعلق کے ساتھ ہی ان کے علوم سے فی الجملہ مناسبت بھی ہے اور ساری عمر علوم وفنون کی بادیہ پیائی میں گزری ہے، کتاب کے اُردو ترجمہ کے لئے انتخاب کیا۔

اس قتم کی جامع اور و قیق کتاب ہواور پھرامام العصر حضرت شاہ صاحب نیسیّے کی تالیف ہو، جن کی دفت تحریبالاء کے حلقہ میں معروف ہے اوران کی دوسر بی تصانیف اس پر شاہد ہیں اور پھر اس نازک اور لائق صداحتياط موضوع يربو، اس كاترجمه كرنا بهي كوئي آسان كام نه تقد الأبق مترجم وقفه الله لكل خير ہارے بے حد شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کوسر کیا اور اس' خوان یغما'' کو نہ صرف عام علماء بلکدار دو دال طبقہ کے لئے بھی وقف عام کر دیا اور علماء وفقہاء وار باب فتویٰ پر بھی احسان کیا ،اس لئے کدامام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی تحریر بلکہ تقریر ہے بھی پوراا ستفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہر حال وقت کی ایک اہم دینی وعلمی ضرورت بھی جونبایت خوبی کے ساتھ پوری ہوگئی ،مبتلاحضرات (جن کوان موضوعات ہے سابقہ بڑتار بتاہے)خصوصا اربابِ فتوی اس کی قدر کریں گے اور امام العصر حضرت مؤلف نوراللّه مرقدہ کواورمتر جم طالت حیاتہ فی الخیر دونوں کودعائے خیر ہے فراموش نے فر ما کیں گے۔ كتاب كاواخر مين امام العصر حضرت يتني بيهيدا اسموضوع يركدان مسائل مين علماء كي تحقيق کے ماخذ کتاب وسنت میں کیا گیا جیں؟ اور علماء وفقبهاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں رہا ہے؟ عجیب مجتهدانه انداز مصحقيق فرمائي إورمحققانه انداز الاستاس اختلاف نظركي توجيه فرمائي إور چرفرمايا ب: '' ہم نے اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط ہے کا م لیا ہے ،ابیانہیں کیا کہ ایک جانب کو پیش نظر رکھ کر دوسری جانب سے غفلت برتی ہواور اس طرح غیر شعوری طور پر ہم بےاحتیاطی میں مبتلا ہو گئے ہوں ، ہم نے اس مسئلہ میں ای حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر جمار اایمان وعقید و ہے ، جمار امعاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہے ہے وہی ہمارا گواہ اوروکیل ہے''۔

''اس علم دین کوآئندہ نسلوں تک وہی اوگ پہنچا نمیں گے جواعلیٰ کے درجہ عادل ومنصف مزاج ہوں گے،وہی اہل غلو (حد سے تجاوز کرنے والوں) کی''تحریفات' سے اہل باطل کی''تزویرات'' (فریب کاریوں) سے اور جاہلوں کی''تاویلات' سے دین کو بچائیں گئے'۔ س کتاب سے بالکل آخری دستہ میں فرماتے ہیں:

''بیدوین نبیں ہے کہ سلمان کوکافر کہ جائے اور ندہی بیددین ہے کہ کسی کافر کوکافی نہ کہا جائے اور اندہی بیددین ہے کہ کسی کافر کوکافی نہ کہا ہے اور اس کے کفر سے چٹم پوشی کی جائے۔ آئ کل اوگ افراط وقفر بط میں جتایا ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ '' جامل یا تو افراط میں بتایا ہوگایا تفریط بیل 'ولا حول ولا قوق الا بالله العلم العظیم!''۔

الکھنے کوتو بہت کچھ جی جاور ہا ہے کیکن اس عدیم الفرصتی کے عالم میں ابن چند سطووں پراکتفاء کرنا تاکن میں ابن چند سطوی بی تی اس بے نظیم کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی ،اللہ تا کہ مہم کے افرام میں بی اور کا مسالے کی توفیق ہم سب کوفیو بے فرائے کی ۔ اللہ تعالی علم میں اف ودیا نت اور عمل مسالے کی توفیق ہم سب کوفیو بے فرائے کی ۔

ا: ... بہمی عوام میں بیہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و نفتین کے بیٹنیر وار تداد کے فتوے تو محض ڈرانے ، دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں ،ان کے تکفیر کے فتو کس سمان فی الحقیقت کا فرومر تدنہیں ۔ دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں ،ان کے تکفیر کے فتو وک سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کا فرومر تدنہیں ۔ جوجا تا ہے جیسا کہ اس تشم کے جاہلانہ فعروں کی تر دید ملاحظہ فریا کمیں گے۔ کی تر دید ملاحظہ فریا کمیں گے۔

النظم میں کہتے ہیں: ہم تو 'اہل قبلہ' میں اور خودام البحثیفہ نہیں نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممالعت کی ہے۔ اس کی حقیقت مسئف نہیں نے اس کی بیاب میں ہے نقاب کی ہے۔ اس سی ممالعت کی ہے۔ اس کی حقیق میں نہم تو '' مؤول' میں ، بر تفاق فقیما ، مؤول کی تنظیم جا نزنہیں ساان کا مہنا ہے کہ اگر سے بھی کہتے میں نہم تو '' مؤول او نعل میں ننا نوے وجو ہ تکفیم کی بون ، ورا یک وجہ بھی ال و گفر سے بچاتی ہوتو اس کی بھی تکفیر ندکر نی جا ہے ۔ او بل اور مؤول کے برے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کیا ب

سم: .... جمارے زمانہ میں چونکہ بدشمتی ہے ان ملحدول اور زندیقول کوتر میرو تقریر کی نکمن آزادی حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ ہے ہاگی اور درید ووئی کے ساتھ اہل جن کے ان تکیفیر کے فتو وُل کو' دشنا طرازی''

سے اور کا فر ، مرتد ، ملحد ، زندیق ، جابل ، بے دین وغیر واحکام شرعیه کود گایوں ' سے تعبیر کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ:''علا ، کو گالیاں وینے کے سوااور آتا ہی کیا ہے؟۔

حقیقت بیہ ہے کہ جس طرح نماز ،زکو ۃ ،روز داور حج اسلام کے اسای احکام وعبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں ٹھیک ای طرح کفر ،نفاق ،الحادار تداد اور فسق بھی اسلام کے بنیای احکام ہیں ،دین اسلام ہیں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہیں ،قرآب کریم نے اور نبی کریم ملاتیا ہے نقطعی طور ریان کی تعیین وتحد پیرفر مادی ہے۔

ایمان کاتعلق قلب کے یقین ہے ہاوراللہ تعالی کی وحدانیت ، رسول کی رسالت اور 'ماجاء بہ الرسول' (رسول کے لائے ہوئے وین وشریعت ) کودل ہے ماننا اور زبان سے اقر ارکرنا ایمان کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے ، جوکوئی ان کونہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح ہیں اوراسلام کی زبان ہیں وہ''کافر' ہے اوراس نہ مانے کا نام''کفر' ہے جس طرح ترک نماز ، ترک زکو ق ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام' 'فتق' ہے اور ترک کرنے والے کا نام' 'فاس '' ہے ، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو ، من فرق من نے اور ترک کرنے والے کا نام' 'فاس '' ہے ، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو ، من فرق من نے کہ کا نام' کرتا ہو ، ای تعبیرات صلوق ، زکو ق ، صوم جی کوتنا ہم وافقتیار کرنے کے بعد ان کومعروف ومتو اتر شرع معنی ہے نکال کر غیر شرع ، معنی ہیں استعمال کر اور ایک تا ویلیس کرے جو نصرف قرآن وحدیث کے خلاف ہوں بلکہ چودہ سوسال کے عرصہ میں کسی بھی عالم وین نے نہ کی نوبان میں 'الحاد' ہے اور اس شخص کا نام'' طح'' ہوں ، نوبان میں 'الحاد' ہے اور اس شخص کا نام'' طح'' ہوں افعال کریم منے ان الفاظ: کفر ، نفاق ،الحاد ،ار تداد کو انسانوں کے خاص خاص خاص عائم ویا ند ، افوال ، افعال واخلاق کے اعتبار سے افراداور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روکے زبان کریم موجودر ہے گانہ الفاظ بھی ،ان کے ہوئی اور مصداق بھی بی قر تیں گے۔

اب بیعلائے اُمت کا فریضہ ہے کہ دہ امت کو بتلا ئیں کہ ان کا استعال کہاں کہاں ، یعنی کن کن کن کو کو کے حق بیں ہے جا در کہاں کہاں غلط ہے؟ یعنی بہ بتلا ئیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مقررہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہلا تا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کا فراور اسلام سے خارج ہے، نیز علمائے است کا بیجی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تفصیلات کو یعنی ایمان کے مقتضیات اور موجبات گفر ، کفریہ عقائد واقوال وافعال کی تحدید (حدیدی) تعیین کریں تا کہ نہ کسی مؤمن کو کا فراور نہ اسلام سے خارج گہا جاستے اور نہ کسی کا فرکومومن اور مسلمان کہا جاستے، ور نہ اگر 'وکومومن اور مسلمان کہا جاستے، ورنہ اگر 'وکومومن اور مسلمان کہا جاستے، ورنہ اگر 'وکومومن اور کھنیاز مث جاستے، ورنہ اگر 'وکومومن کو کا اختیاز مثنے جاستے، ورنہ اگر 'وکومومن او کفر کا اختیاز مثنے جاستے، ورنہ اگر 'وکومومن اطفال مین کر وہ جائے گا اور جنت و جہنم افسانے!!

ای لئے علی ہے امت پر پیجیجی ہواور کسے ہی طعنے کیوں ندد ہے جا کیں ، رہتی دنیا تک یوفریفد
عائد ہاوررہ گا کہ وہ خوف وخطراور 'نومۃ لائم' '( ملامت کرنے والوں کی ملامت) کی پرواہ کئے
بغیر جوشر عا'' کافر' ہے اس پر' کفر' کا حکم اور فتو کی لگا کیں اور اس میں پوری پوری دیانت واری اور علم
وحقیق ہے کام لیس اور شرعا جو' طحہ' و' فاس ' ہے اس پر' الحاؤ' و' فسق' کا حکم اور فتو کی لگا کیں اور جو
ہمی فرد یا فرقہ قرآن وحدیث کی فصوص کی رو ہے' اسلام' ہے خارج ہواس پر اسلام ہے فارج اور
وین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتو ی لگا کیں اور کسی بھی قیمت پر اس کومسلمان شاہم نہ کریں جب تک
مورج مشرق کے بچائے مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی قیامت تک۔

بہر حال '' کافر'، فاس بگد، مرتد' وغیر ، شرگ ادکام واوصاف ہیں اور فرد یا جماعت کے عقائد یا اقوال دا عمال پر ٹی ہوت ہیں نہ کہ ان کی خصیتوں اور ذاتوں بر ، اس کے برنکس'' گالیاں' جن کودی جاتی ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں ، البذا آگر بیا افاظ تحیی کل بیں استعال ہوتے ہیں تو بیشر گ ادکام ہیں ان کو خصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں ۔ انگام ہیں ان کو '' بہنا جہالت ہے یا ہے دی ۔ نیز علاء حق جب کی فرد یا جماعت کی تلفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو ' کافر' نہیں بناتے ،'' کافر' تو وہ خود اپنے افقیار ہے فرید وہ تا کہ انہ القوال و افعال افقیار کرتے ہیں تو وہ اس کو کو طاہر کرد ہی ہے ، کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے ، اس اپنی وہ تو اس کے کھوٹا ہونے کو ظاہر کرد ہی ہے ، کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے ، اس حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ '' موادیوں کو کو برنا ہے ہو گا ہو کہ اس کے خواہ ہو کے دینوں کے جھکنڈ وں سے بخو بی اس کے دینوں کے جھکنڈ وں سے بخو بی واقف اور ہوشیار ہوجا کیں گے ابعد قار کین ان طحد وں اور ہو پیگنڈ اگر تے پاکس گے ، باور افضا اور ہوشیار ہوجا کیں گے اور جس کسی فرد یا ہما عت کو اس قسم کا پرو پیگنڈ اگر تے پاکس گے ، باور کین کے کہا تھوٹ کے اس خور خود کی کر اے کہا گا ہو گا ہو

محر يوسف بنورى عفااللهعنه

## عرض مترجم

الحمدالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على خاتم الانبياء سيدنا محمد المصطفى المجتبى، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وبعد!

ال علمی بے بضاعتی کے ہوتے ہوئے حضرت شیخ بیستے کی دقیق وعمیق تضانیف، (جواپنی دفت واغلاق میں علاء کے حلقہ میں ضرب المثل ہیں) کے کماحظہ سمجھ لینے کا حوصلہ بھی نہ ہونا چاہئے تھا چہ جائیکہ ان کا اردوجیسی غیرعلمی زبان میں ترجمہ وتسہیل، مگراسی بسیط اور اجمالی مناسبت نے حضرت شیخ نور الله مرقدہ کے علوم ومعارف کی افادیت (فائدہ رسانی) اور انتفاع (منفعت) کو عام اور سہل المحصول (آسان) بنانے برنہ صرف آمادہ بلکہ مجبور کردیا۔

حضرت شیخ بیستاکی تصانیف کا موضوع عمومًا یا معروف اختلافی مسائل ہیں، یا پھرعلم حقائق واسرار، کیکن گرامی عمر کے آخری حصہ میں فتنہ مرزائیت کی دین خاتم الانبیاءعلیہ الصلوق والسلام کے لئے مصنرت رسانی کا اس قدر شدت سے احسان وامن گیر ہوا کہ نہ صرف قلم تصنیف و تالیف بلکہ زبان و بیان بھی اسی فتنہ کے استیصال کے لئے وقف ہوکررہ گئے۔

نیکن موجودہ عہد میں 'الہادوزندقہ' کے فتہ عمیاء (تاریک فتنہ) نے فتنہ مرزائیت کو بھی ہات کردیا ہے، آج تو ''وین' کا نام لے کر''لادین' کی سیلانے اور''اسلام' کا نام لے کر''اسلام کو منح کرنے کی مہم پوری توت کے ساتھ چلائی جارہی ہے اور زبان وبیان کی راہ سے نہیں، بلکہ قلم وطراس لیمن تحریروانشاء اور تصنیف و تالیعت کی راہ سے ریسیلا ب آرہا ہے،''اسلام' کی تقمیر نو کے عنوان سے دین کی تحریروانشاء اور تصنیف و تالیعت کی راہ ہے مسلمات اور 'شعار وضروریات وین' میں نت نئی تاویلیس اور تحریفیس کی جودہ سوسالہ مجمع علیہ مسلمات اور 'شعار وضروریات وین' میں نت نئی تاویلیس اور تحریفیس کی جارہی ہیں۔

زیر نظررسالہ 'اکھار المعلحدین فی شی من ضروریات اللین'' کا ہوف اولین تو اگر چرمرزا فلام احمدقادیانی علیہ ماعلیہ اور 'مرزائی اُمت' ہے، گرجودائل و براجین اورا قتباسات وحوالہ جات حضرت شخ قدس سرہ نے اس رسالہ میں جمع فرمائے ہیں وہ 'الحاد وزندقہ'' کی جملہ انواع واقسام کی تردید پر حاوی اور محمدین وزندیقین کے جملہ افراد وفر ق کے استیصال کے لئے کانی ووائی ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ مرزائیت کے بہانے ایک ایس جامع وہمہ گرتھنیف کی تو فیق حضرت شخ بہت کوعطافر مادی جورہتی دنیا تک برقتم کے فتول کی تردید وسرکونی کے لئے ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وراجین قیامت تک تمام فتول کی تخ کئی کے لئے اہل حق ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وراجین میں معتول کی تئے گئی کے لئے اہل حق اس کے دلائل و براجین میں معتول کی جیز چھوڑی اور نقول وا قتباسات اور حوالہ جات کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی ندر ہے گی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت شخ کریت نے اس موضوع ہے متعلق متقد مین ومتا ترین کی تصانیف میں کوئی قابل ذکر چیز چھوڑی مشکل ہے۔ 'تو بے جانہ ہوگا (ہو سکتا ہے کہ آ ہے اس کوعقیدت ومیت کے غلوسے تجیر کریں )۔ مشکل ہے' تو بے جانہ ہوگا (ہو سکتا ہے کہ آ ہے اس کوعقیدت ومیت کے غلوسے تجیر کریں)۔

یہ ہرگز نہ جھے کہ یہ تمام عصری تقاضے اور 'اکفار الملحدین' کی یعظیم افادیت ترجمہ کے لئے''اکفار الملحدین' کوانتخاب کرتے وقت میر سے سامنے شے اور اس انتخاب کامحرک بے ہیں تو بہ سیجے اس انتخاب کی محرک کو صرف ہی حضرت شیخ میں اور ہی علوم سے بسیط اور اجمالی مناسبت تھی اور بس!''اکفار الملحدین' کی محرک کو صرف ہی حضرت تو بلامبالغہ سلسل تین سال تک''اکفار المحدین' کے مندر جات پر خور وفکر اور خامہ فرسائی کرنے کے بعد سامنے آئی ہے اور اس جھوٹے سے رسالہ کے یہ جو ہر کھلے ہیں۔

## سه سهاله غور وفكرا ورخامه فرسائي كي سرگزشت

اس سدسالہ غوروفکر اور خامہ فرسائی کی سرگزشت میہ ہے کہ میں نے مذکورہ بالاغیرا فنٹیاری جذب کے تحت مولا نامحمہ طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی ہے سرسری مشورہ کے بعد بغیر ﷺ جھے ''ا کنار الملحدین' کے ترجمہ کا فیصلہ کرلیا ( کہ بچھ نہ ہی تو بچھ عرصے کے لئے حضرت شیخ نوراںتہ مرقدہ ک بنفاس قد سید کی رفافت تو میسرآ جائے گی )اور مدرسہ سے آناب لے کرمختلف سک<sub>ن</sub>ا ل ( پ<sub>ید</sub> بڑول ) ب<sub>ی</sub>ر ترجمه كرناشروع كرديا، چند ماه مين ترجمه سه فارخ بوكراس كالناسيدها، تجينه اورَعونا كفراً بلكنه كي غرض ہے اس منتشر مسود ہ کی تبیض ( عداف کرٹ ) کی غیرورت محسون ہوئی ، چنا نیجاز سر ٹو کتاب اور مسودہ سامنے رکھ کر مبیض ( صاف کرنا )شاوع کردیا ،اس مبیض میں خاصی دیر گئی ،دیائے کی چولیس بھی کافی وصلی ہوئیں، تاہم سات آٹھ ماہ میں تعییش کا کام ختم ہوا،اب جو اصل کتاب (عربی) کو سامنے ہے بٹا کرخانی ترجمہ کو ہیڑ ھتا ہوں تو عربی ہے زیادہ اردود شواراور پیجیدہ محسوس ہوئی معلوم ہوا کہ تر جمہ کومطلب خیز بنانے کے لئے قوسین (بریکٹول) کے درمیان کافی وضاحتوں کی ضرورت ہے، چنانچے سہ بارہ کتاب سامنے رکھ کرتسہیل وتو نتیج کا کام شروع کیا، ( اس امر کا اطمینان کئے بغیر کہ عبارت کاجومطلب میں سمجھ کرتو فلیج کرریا ہول یہی صاحب عبارت کا مطلب ہے؟ اورجس مقصد کے لئے کسی اقتباس کو پیش کیا ہے وہ وہ بی ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ بیاطمینان فراغت کے بعد حضرت شیخ أيها كالم اورتصانف سے من سبت ومزاولت ركنے والے كسى تيج معنى ميں وسن انظر عالم كود كلا كر کرلیا جائے گا ) کہاں کے سواحیارہ ندتھا۔اس تو خیج تسہیل اور حضرت شیخ نوراںندم قد ہ کے مقاصد کی تعيمين ميں تو جمين ہے بھی زياد ومشكلات پيش آئيں اور وقت بھی بہت زياد ہ انگا، بہر حال بتو قبق اللہ تعالیٰ اس تنصن کام ہے فراغت کے بعد دیکھا تو وہ بینیہ ( صاف شدہ ) خودمسودہ ( رف ) ہن کرمختاج " فیض بن چکا تھا ،ابندااصل کتاب کوسا منے رکھ کرنئس تر جمہاور توضیحات پرنظر ثانی کی اورا**س کوسہ ب**ار و صاف کیا ادر اراد و جوا که حضرت موادن محمد بوسف بنوری مدخله کو بغرض تصویب واصلاح چیش کرول ، کیونکہ خادم کی نظر میں اس وفت روئے زمین برامام العصر حضرت مولا نامحمرانو رشاہ کشمیری بیسیے کے علوم ومعارف کا حامل و دارث اوران کے انفاس طبیبہ کا حافظ، علوم وفنون کے د قائق وغوامض پر حاوی اور ہر مسئلہ میں حضرت مینے میں کی نہ صرف رائے و تحقیق بلکہ الفاظ ووقائع تک کا محافظ جس کاعلمی مزاق حضرت ﷺ کے سانچہ میں وُ صلا ہو، بَحرِ مولا نا بنوری موصوف ک اور کو کی نہیں ہے۔ سوی کہ فہرست بھی ساتھ بنا کر حضرت میلیدہ کو مکمل کتاب چیش کرول ،اس مقصد کے لئے جو

کاب اور ترجمہ لے کر بیٹا تو عجیب الجھن محسوس ہوئی ،اس کی تفصیل یہ ہے کہ فہرست بناتے وقت محسوس ہوا کہ کیہ بورارسالہ مختلف کتابول کے اقتباسات کا ایک مجموعہ کہنے یا فہرست ہے، جو دس بارہ جلی عنوان ت کے تحت جمع کئے گئے ہیں لیکن پر مطلق پر نہیں چلنا کدایک اقتباس بیش کرنے کے بعد دومراا قتباس سمقصد کے لئے پیش کیا گیا ہے؟ اور متعلقہ موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون ی نی بات ہے جس کی غرض ہے دوسراا قتباس پیش کیا گیا ہے؟ ای طرح تیسرااور چوتھاا قتباس ،غرض ہرا قتباس پراس نقطهٔ نظر ہےغور کرنا نا گزیر ہو گیا کہ اس اقتباس کوحضرت بیٹنے مسینے کس غرض یا نے فائدہ کے لئے لائے ہیں؟ پھرا یک عقبہ سخت (مشکل گھاٹی) یہ پیش آیا کہ عربی رسالہ کی کتابت میں فی الجملہ اہتمام کے باوجود اکثر مقامات پریہ فیصلہ کرنامشکل ہوجا تا تھا کہ اقتباس کی عبارت کتنی ے ؟ اور حضرت شیخ بیند کی کتنی ہے؟ اس مشکل کوحل کرنے کی غرض سے کتب حوالہ کی مراجعت نا گزیر ہوگئی، چنانچے تقریبامبرا قتباس ہے متلط فائدہ اور غریش کی ، (اپنی مقدور کے مطابق ) تعیین کر کے بغلی سرخیوں ( ذیلی عنوانات ) کا اضافہ کیا تا کہ کتاب کی فہرست بھی بن سکے اور قار نمین بھی بآسانی معلوم کرسکیں کہ کس اقتباس کو کس مقصد کے لئے الایا گیا ہے؟ اور وہ زیر بحث مسئلہ میں کس طرح مفید ہے؟ تا کہ رسالہ صرف اقتباسات کی ایک فبرست بن کر ندرہ جائے کتب حوالہ کی ایک طویل فہرست تیارکر کے اقتباسات کواصل کتابوں ہے (جومیسر آسکیں) ملایا گیا تب جا کراطمینان ہوا کہ اقتباس کی عبارت اتن ہے اور حضرت مصنف بیٹید کی اتنی ،اس تشخیص کے بعد اقتباسات کو پیش كرنے كے مقاصد دفوائد بھي زياد وآساني كے ساتھ داختے جوئے ، جن حوالوں كے سفحات درج نہ تھے وہ درج کئے ،غرض اس' جوئے شیر' لانے میں وقت بھی سب سے زیاد ہصرف ہوااورا یک ایک انفطیر غوروخوض بھی بہت زیادہ کرنا پڑا، آخر بجمرللہ تعالی چوتھا مسود دسرخ پنسل ہے بغلی سرخیوں ( ذیلی عنوانات ) کے ساتھ تیار کر کے اس قابل ہوا کہ حضرت مولانا ہنوری مدظلہ کی اصلاح وترمیم کے بعد كاتب كولكيف كي لئے ديا جا سكے - حضرت مولانا موصوف في حضرت فين فورالقد مرقده كى محبت وعظمت کی بناء پر نیز اس اندیشه کی بنا پر که کوئی غلط یا غیر واقعی بات مترجم کی کم علمی کی بنا برحضرت هیخ بہینیے کی طرف منسوب نہ ہوجائے ،اصل کتاب سامنے رکھ کر بنظر اصلان وترمیم بالاستیعاب دیکھنا شروع کیا،حضرت مولا نابنوری کی بدایت کے ہمو جب قوسین ( بریکٹ ) کے درمیان جوکنی کنی سطروں کی طویل عبارتیں یا ہر باب کے شروع میں تمہیدیا آخر میں خلاصے تنصان سب کو'' حواشی ازمتر جم'' کی صورت میں تبدیل کردیا مختصر توقیعی عبارتیں درمیان میں رہے ویں علاءہ ازیں جہاں جولفظ یا فقرہ غیرمناسب تھا اس کوموصوف نے کاٹ دیا، یا صحیح اور مناسب افظ سے بدل دیا اور اس طرح

حضرت استاذ نبیت کے معلوم کی حفاظت کاحق ادا فر مایا اور خادم کوسرخروفر مایا، تب مطمئن ہو کر خادم نے کا تب کو نکھنے کے لئے مسود وورینا شروٹ کیا۔

كتابت كى تصحيح : ايك مرتبه تمام كا پول كومسوده سے ملا كر تصحيح كي اور غلطياں بنے كے بعد نظر ثانی کر کے جوغلطیاں روگئی تھیں پھر بنوائمیں ،اس طرح پوری کتابت کی تھیجے ہوجائے کے بعد از راوا حتیاط مسودہ کے بجائے اصل کتاب (عربی) سامنے رکھ کر بوری کتابت کی تصبیح دوبارہ کی اور عربی کامفہوم ترجمہ میں ادا ہونے میں جہال فای نظر آئی اس کی اصلات کی اور اس دوسری تصحیح کی غلطیاں بننے کے بعد پھران پرنظر ٹانی کی اور جونلطیاں بنے ہےرہ ٹی تھیں وہ بنوا کمیں ، بعدازاں کتاب کی فہرست تیار کی ، ذیلی عنوانات میں کٹرت سے سرسری نظر میں تحرارمحسوس ہواتو ہرعنوان کے ساتھ قوسین کے درمیان ان مصنفین دار باب اقتباسات نے ناموں کا اضافہ کیا تا کہ فرق محسوں ہوجائے اور ذیلی عنوانات کے محرار کی وجہ ظاہر ہو جائے ،آخر میں کتب حوالہ اور ان کے صنفین کے ناموں کی فہرست کا اضافہ کیا۔ اس قدرا ہتمام واحتیاط کے باوجود ڈرتا ہوں کہ میری کم قبمی اور کم علمی کی بنا پر کو کی غلط یا حضرت استاذ بینیا کے منشاء کے خلاف مات ان کی طرف منسوب نہ ہوگئی ہو،اس لئے اہلِ علم خصوصا حضرت شیخ بینے سے شرف کلمذر کھنے والے حضرات عاماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولا نا بنوری مدخله کی طرح اصل کتاب سامنے رکھ کراس تر جمہ خصوصا تو ضیحات کو پڑھیں اور جونلطی یا کوتا ہی رہ گئی ہواس پر بحوالہ صفحہ اردوعر پی خادم کو یا مولا نا محمد طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کرا چی میری وی**ی**ر ناور کو مطلع فر ما کیں کہ حضرت استاذ نورالقدم قدہ کے دامن علمی کو غلط انتساب کے داغ ہے محفوظ رکھنا ہم سب كافرض ہے۔

جزاكم الله خيرالجزاء.

بنده محمدا درليس غفرلهٔ

### خطبه مسنونه ٥

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى حتى ياخذ من مكانة القبول مكانا فوق السماء يتبسم عن بلج جبين وعن ثلج يقين ويبهر نوره وضياء ه ويصدع صيته ومضائه ويفت عن سناوسناء، وجعله يدمغ الباطل، فكيفما تقلب وصار أمّه الى الهاوية يتقهقر حتى يذهب جفاءً ويصير هباء وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لوّى الباطل ذنبه كذنب السرحان وتلون تلون الحرباء ومن تولّاه تبوّء مقعدامن النار وحقت عليه كلمة العذاب وادراكه درك الشقاء وسوء القضاء وكم من شقى احاطت به خطيئته (اعاذناالله من ذلك) والحمد لله على العافية والمعافات الدائمة من البلاء.

والصلواة والسلام على نبيه ورسوله نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانبياء الذى انقطعت بعده الرسالة والنبوة ولم يبق الا المبشرات وقدكان بقى من بيت النبوة موضع لبنة فكانها وقد كمل النباء

وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كل صباح ومساء الى يوم الجزاء!

تمام ترحمہ ثنااس اللہ جل شاط کے لیے مخصوص ہے، جس نے حق کو ایسا بلند و ہرتر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ غالب رہنا ہے، بھی بیت و مغلوب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ قبول اور پہند یدگ کے اس مقام رفیع پر شمکن ہوجا تا ہے جو آ سانوں کے بھی او پر ہے دہ روش پیشانی اور یفین واطمینان کی (حیات آفرین) خنگی کے ساتھ ہمیشتہ ہم ریز رہتا ہے اور اس کی روشی اور نور کی شعامیں (تمام کا کنات پر) چھاجاتی جی، اور اس کی شہرت وہ بد ہے (شکوک وشہبات کے) پر دول کو جاک کر دیتا ہے اور وہ رفعت وظہور کے اعلیٰ وار فع مقام پر مسکرا تا رہتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شاخہ نے حق کو باطل کی مرکو بی اور ان بی تاریخ کئی کی ایسی قدرت عطافر ہائی ہے کہ باطل کوئی بھی پہلو بد لے اور کسی بھی روپ میں مرکو بی اور ان بی تا ہے اور شیخ و بیٹی ہے ہو جا گوں اور (تیز و تند

ازراوتی کوشمن هطرت شیخ ترمیند کافسن و پلیخ فطهداعیانی تقل مرسکتر جمد کرنا خیتر اورا ب سال و مآل کے لئے نہ یودومنا سب سمجھا و منعما اللّه بعلومه و فيوضه على الله با و الا حوق

آ ندھیوں کے ) گردوغبار کی طرح اس کا نام تک باتی نہیں رہتا ، جہاں بھی حق نموداراور صبح صادق کے ستون کی طرح برقر ارہوا تو باطل نے گرئٹ کی طرح رنگ بدلے اور گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھا گا پھر جس شخص نے بھی اس باطل کی حمایت کی اس نے بھی اپناٹھ کا نہ جہنم بنالیا اور عذا ب ابدی کا از لی فیصلہ اس شخص کے حق میں محقق ہوگیا اور دہ بدختی وشوی اور شقاوت وانجام بد کے بہت ترین طبقہ ( گرھے ) میں (اوند ھے منہ ) جاپزا ، نہ معلوم کتنے ایسے شقی لوگ و نیامیں ہوئے ہوں گے جن کا جرم (حمایت باطل) اس طرح وامن گیروگر بیان گیر ہوا کہ وہ جہنم کی تہہ میں جا پہنچے ۔ القد تعالی کا جرم (حمایت باطل) کو (اپنے فضل وکرم ہے ) اس انجام بد سے بچایا ہے ، اس نجات و عافیت اور دیوی وائروی بلاؤں سے ) حفاظت پر القد تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ہے ۔

اور الله تعالی کے نبی ورسول، نبی رحمت محمد طالایم پر قیامت تک ہر ضبح وشام (بے شار) صلو ق وسلام ہوں، جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت ورسالت ان پرختم ہوگئی اور ان کے بعد تو خوشخبری دینے والے (سیچ) خوابول کے سوائی جھ باقی نہیں رہا ہے، قصر نبوت کی تعمیر و تعمیل کی آخری اینٹ باقی رہ گئی تھی وہ خشت آخری خاتم الانبیاء (طابی نے) کی ذات گرامی بن گئی، پس (آپ کی بعثت کے بعد) وہ قصر نبوت کامل وکمل ہوگیا (اب نہ کوئی نبی ہوسکتا ہے نہ رسول)۔

''اورآپ کی آل واولا داورصحابہ و تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر مجی صلوٰ قاوسلام ہو''۔

### مُقدِّمة ٥

وجه ٔ تالیف: سیرساله ایک استفتاء کے جواب میں سپر دقلم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف قلب بیداراور گوش شنوا کے لئے نصیحت اور تنبید و تذکیر کا سامان مہیا کرنا ہے۔

وچہ تشمید : سیس نے اس رسالہ کا نام ''اکفار الملحدین والمتاولین فی شیء من ضووریات الدین '(ضروریات دین میں تاویل کرنے والول اور طحدوں کی تکفیر)رکھا ہے۔

ترجمہ: '' بے شک جولوگ ہماری آیات میں کجروی (اختیار) کرتے ہیں وہ ہم ہے چیچے نہیں رہ

سکتے ، تو کیا وہ شخص بہتر (حالت میں) ہے جوجہنم میں ڈالا جائے گایا وہ شخص جو قیامت کے دن
مطمئن آئے گا؟ کئے جاؤ جوتہ ہمارا جی چاہے ، بے شک وہ تمہارے انمال ہے خوب واقف ہے'۔

یعنی واللہ تعالی فرماتے ہیں: اگر چہ یہ کھد (مخلوق) ہے اپنے کفر کو چھپانے اور بغرض اخفاء اس
پر باطل تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو ان کی فریب کاری سے خوب واقف ہیں ، وہ
ہم ہے نہیں جھپ سکتے

چنانچ حضرت ابن عباس جنوان اللجدون "كافسر مين فرمات مين:

#### "يضعون الكلام في غير موضعة"

ترجمہ: '' وہ کلام الٰہی کو بے کل استعال کرتے ہیں ( بیعنی قر آن کریم کی آیات میں باطل تاویلیس اور تحریفیں کرتے ہیں )''۔

(الجامع الدي معرفي الماسخية ١٦٠ مطبورة را كاتب العربي قابر معر) قابر معر) قابر معر) قابر معر) قابر معر) قابل المرات المر

"و كذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام."

ترجمہ: "ایسا ہی (اختلاف)ان زندیقوں کے بارے میں ہے جوملحد ہوجا کیں اور خود کو مسلمان کہتے ہوں (ان ہے بھی تو ہائی جائے ،تو ہدئے مسلمان کہتے ہوں (ان ہے بھی تو ہائی جائے ،تو ہدئے سے لئے بھی نہ کہاجائے اور الحاد کی بنا پر آل مردیا جائے )''۔

ضرور یات در بین در جیها که عقائد و کلام کی کتابول میں مشہور ہے '' نفر وریات وین' وہ تمام طعی اور لیقینی امور دین مراد میں جن کا دین رسول الله سائی ہوئی ہے ، و ناقطعی طور پر معلوم ہے اور حدتو اثر وشہرت عام تک پہنچ چکا ہے ، حتی کہ عوام بھی ان کو دین رسول الله جائے اور مانے میں کا مثلاً تو حید ، نبوت ، خاتم الا نبیا ، پر نبوت کا ختم ہونا ، آپ کے سبقیہ کے بعد سلسلا نبوت کا منقطع بو بانا ، حیات بعد الموت (مرکر دو بارہ زندہ ہونا ) جزاو مزائے اعمال ، نماز اور زکو قاکا فرنس ، و ناشراب اور سودو غیرہ کا حرام ہونا۔

<sup>•</sup> حاشیہ کی ضروری عبارتوں کا ترجمہ متن کے ساتھ بی کرویا ہے۔ مقتر جم ﴿ اللّٰ بِاللّٰ الْحَرَانَ "فَصَلَ فَى الْحَرَامَ فَى الْمِرَمَّ مَنَ السلامَ " مَلَ اللّٰ الل

## ختم نبوت کی شہادت نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ مرے ہوئے انسانوں نے بھی دی ہے

خصوصًا '' دختم نبوت' تو ایک ایسالیمینی عقیدہ ہے کہ جس پر ننصر ف کتاب اللہ بلکہ سابقہ کتب ساویہ بھی شاہد ہیں اور ہمارے نبی علیم ہیں متواتر احادیث بھی اس پرشاہی ہیں اور ننصر ف زندہ انسانوں نے بھی شاہد ہیں اور نصر ف زندہ انسانوں نے بھی اس پرشہادت دی ہے۔ جیسا کہ زید بن حارثہ کا واقعہ شہور ہے کہ انہوں نے وفات کے بعد' خرقِ عادت' کے طور پر کلام کیا اور کہا کہ: ''محمد سائے اللہ کے رسول ہیں ، نبی امی اور خاتم الانبیاء ہیں ،ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ،ای طرح پہلی کتابوں میں ہے' اور پھر فر مایا کہ' بھی ہے ہے' ۔ (المواہب للد نیم شرح الزرقانی ج کھی۔ ۱۸ مطبوعہ دار المعرفة ہیروت) ہے واقعہ ''مواہب للد نیم شرح الزرقانی ج کھی۔ ۱۸ مطبوعہ دار المعرفة ہیروت) ہے واقعہ ''مواہب للد نیم شرح الزرقانی ج کھی۔ اللہ علیہ اللہ علیہ نے کہ کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔

ضرور بات دین کی وجہ تسمیہ:....ایے تمام عقائد داعمال کو ضروری اس کئے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص وعام مخص قطعی اور بقینی طور پر ان کو دین سمجھتا اور جانتا ہے کہ مثلاً فلان عقیدہ رسول اللہ مٹائیز کا دین ہے ( یعنی'' ضروری''اصلاح میں قطعی ، نا قابل انکار اور بقینی امر کے معنی میں استعال ہوا ہے، یہ معنی معروف معنی بدیمی کے قریب ہی قریب ہیں )۔

لبذاا یے تمام امور کا دین ہونا یقینی اور داخل ایمان ہے اور ان پر ایمان لا نافرض ہے یہ مطلب نہاں کہ ان پڑمل کر ناضرور کی اور فرض ہے جیسا کہ بظاہر متوجم ہوتا ہے اس لئے کہ ضرور یا ت وین میں بہت ہے اُمور شرعا مستحب اور مباح بھی ہوتے ہیں (خاہر ہے کہ ان پڑمل کرنا فرض نہیں ہوسکتا) گر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لا نا یقینا فرض اور داخل ایمان ہے اور بطور عنادان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔ ۵ (مثلاً مسواک کرنا تو ایک مستحب ہونے پر ایمان لا نا فرض موجب کفر ہے۔ 6 (مثلاً مسواک کرنا تو ایک مستحب ہونے پر ایمان لا نا فرض

ہے جو خص مسواک کے مستحب ہونے سے انکار کرتا ہے وہ کا فرہے )۔

ضرور مایت دین کا مصداق: .....لهذا ضروریات دین اس دمجموعه عقائد واعمال' کا نام ہے جن کا دین ہونا بقینی اور ہارگاہِ رسالت سے ان کا ثبوت قطعی ہے۔

## ضرور بات دین پڑل کرنے ، یا نظری ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کاا نکار کرنے سے انسان کافرنہیں ہوتا

باتی عمل کے اعتبار سے باس کے حکم نوعیت یا کیفیت کے اعتبار سے وقطعی 'اور' یقینی 'ہونے پر مدار نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث حدیث حدتو اتر کو پہنچ چکی ہوا ور رسول اللہ سکا ہوئے سے اس کا شہوت یقینی اور لا بدی ہو، کیکن اس حدیث میں جو حکم نہ کور ہے وہ عقلی اعتبار سے محل نظر وفکر ہوا ور یقینی طور پر اس کی مراد متعین نہ کی جا سکے ، جیسا کہ عذا ہے قبر کی حدیث کہ رسول اللہ سکا ہے ہوت کے اعتبار سے قویہ حدیث حدیث اور اس کا منکر کا فر سے اور اس کا منکر کا فر سے ویہ میں کہ اور اس کا منکر کا فر سے اور اس کا منکر کا فر سے کہ کہ اس عذا ہے قبر کی عین کرنا دشوار ہے (بعنی طعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا دشوار ہے (بعنی طعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا کہ جس کے انکار کرنے والے کو کا فر کہد دیا جائے ، ناممکن ہے، یہی کہا جاسکتا ہے کہ عذا ہے قبر تو یقین ہے اور اس پر ایمان لا نا فرض ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کاعلم اللہ بی بہتر جانتا ہے )۔

ایمان ایمان ایک مل قلبی ہے جیبا کہ امام بخاری بیستین فی بخاری جیاری جامی ہے ہے۔ اس کے ہر ہو اس ایمان ایک مل کرنے المعوفة فعل القلب "کے الفاظ ہے ) اشارہ فر مایا ہے کہ دین کے ہر ہر تھم کو قبول کرنا اور اس پر مل کرنے کا پختہ قصد کرنا ، یہ ایمان کے لئے لازم ہے، (بالفاظ دیگر محض کسی چیز کا یقینی علم اور معرفت ہی ایمان ہیں کا پختہ قصد کرنا ، یہ ایمان کی ایمان میں واضل ہے) ہے، بلکہ دل سے اس کو مان لینا اور اس پر مل کرنے کا مصتم ارادہ کرنا بھی ایمان میں واضل ہے)

مؤمن ہونے کے لئے تمام احکام شریعت کی پابندی کا عہد کرناضروری ہے

حافظ ابن حجر بیشد ' فتح الباری' و میں تصریح فرماتے ہیں کہ:'' التزام شریعت ہمحت ایمان کے لئے ضروری ہے' ۔ وہ فرماتے ہیں:

بدیورا حصراسل ناب میں حاشد کے اندر فدکور ہے ہم نے مضمون میں ربطا اور تسلسل بیدا کر نے کے فرض ہے اصل کتاب کی جورت کے ساتھ در جدکر دیا ہے ، کیونکہ متن کی طرح حاشید بھی حضرت مصنف ہیں ہے کہم مارک کی تر اوش ہے۔ مترجم احکام شریعے۔

"ایل نجران کے داقعہ سے جواحکام شرعیہ مستنط ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیمی ہے کہ :کسی کا فرکاصرف نبوت کا اقرار کرلینا ،اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے ، جب تک کہ وہ تمام احکام اسلام پڑمل کرنے کا التزام نہ کرے (اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا)"۔

(فتح إنباري: ٨ص: ٩٥ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه الاجور)

حافظ ابن قیم بیندنی زادالمعاد' میں اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے، مراجعت سیجئے۔

### حقيقت ايمان: .....لبندااب ايمان كي حقيقت يهوكى:

- ا).....ان تمام عقائد واحكام كى تقيد يق كرنا اوران كودل ہے ماننا جورسول الله مظافیظ ہے ثابت ہیں۔

  - ٣)..... تب مَزُونِيَا كورين كِ علاوه باتى تمام مداجب واديان سے بعلقى كا علان كرنا۔

یقیدیات کی طرح نظنیات برجھی ایمان لا ناضروری ہے: جن علاء تکلمین نے اس تقدیق اور الترزام احکام کو' ضروریات' یعنی قطعی اور یقینی اُمور تک محدود رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تتکلمین کے فن (علم کلام) کاموضوع ہی' یقیدیات' ہیں (وہ غیریقینی یعنی ظنی اُمور ہے بحث ہی نہیں کرتے) گراس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تتکلمین کے نزدیک' غیریقین' یعنی ظنی اُمور ایمان میں داخل نہیں ہیں (اور ان پر ایمان لا ناضر دری نہیں ہے) ہاں وہ کسی کو کافر صرف' ضروریات' میں داخل نہیں ہیں (اور ان پر ایمان لا ناضر دری نہیں ہے) ہاں وہ کسی کو کافر صرف' ضروریات' (اموریقیدیہ) کے انکار پر ہی کہتے ہیں۔

### ایمان کے زائداور ناقص ہونے یانہ ہونے کے اختلاف کی حقیقت

اب جوعلاء کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہاور طاعت سے زیادہ استصیت ہے کم ہوتا ہے '۔ان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ ایک مؤمن کا اور گئی اسلمان میں فرق کرناز بس ضروری ہے، (اور پیفرق ای طرح ممکن ہے کھمل کو بھی ایمان میں معتبر مانا جائے البندا ایمان قول وعمل کا نام ہے ) اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ ' ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا' ۔ ان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور بسیط ہے اس میں کسی طرح بھی تجزیہ نیمیں ہوسکتیا اور اس بورسول اللہ طرق فی ایمان فعل قلب ہو ایمان لانا فا مضروری ہے، ای لئے انہوں نے ایمان کی تو بیش کو نسیم کے سے احتراز کیا (فریق اول ایمان کے فعل قلب ہونے ہے انکار نیمی کرتا ہا تا طرت فیل کئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کا مناز اور ایمان کے وقعل قلب ہونے ہے انکار نیمی کرتا ہا تا طرت فریق کا کہ نامیان کے فعل اور کنا گار مسلمان کے ورمیان ایمان کے فیل موسی کے فرق کا مشرفیوں ہے ، ای طرت کے بین برایمان ال نامیمی سب کے فرد کیک ضروری ہے فرق اعتبار سے فرق کا مشرفیوں ہے ، ای طرت کی ہو ہو تین برایمان ال نامیمی سب کے فرد کیک ضروری ہے فرق اعتبار سے فرق کا مشرفیوں ہے ، ای طرت کی ہو ہو کہ ایمان کا اور کمی سب کے فرد کیک ضروری ہے فرق

صرف نقط ُ نظر کا ہے اور بس ، یہی ایمان کے کم وجیش ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں متقد مین کے اختلاف کی حقیقت ہے ) اس کے بعد جب ان متأخرین کا دور آیا جواختلاف ہی کے دلدادہ تھے تو اُنہوں نے ہر دوفریق کے اتوال کی تعبیر ایسے انداز میں کی کہا کے طرف نفس اعتقاد تک میں کمی بیشی بیدا کردی ، دوسری طرف عمل کو سرے سے ایمان سے اس طرح خارج کردیا کہ مرجیہ کے اعتقادات سے جاملایا اور اس افراط وتفریط سے حقیقت ایمان کو ہی کل اختلاف اور آماج گاہ نزاع بنادیا۔

مزید حقیق کے لئے''میزان الاعتدال''(جیم ۱۳۳٪)عبدالعزیز بن ابی رواد کے ترجمہ اور ''تہذیب العبدیب '(جیم ۴۰۰٪)عون بن عبداللہ کے ترجمہ اور''ایٹار الحق''(ص ۴۰۰٪) کی مراجعت کیجئے۔

بہر کیف ایمان عمل قلب ہاور دین کے ہر ہر تھم پڑمل کرنے کا پختہ قصد اور التزام ایمان کے لئے لازم ہے بیہ قصد وارادہ بھی تمام احکام دین پر محیط ایک' بسیط حقیقت' ہے، اس میں بھی کسی کی بیشی یا تجزیہ کا کوئی امکان نہیں لہٰذا جو شخص ضروریا ہو ین میں ہے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہو ہ کا فرہ ہو اور''ان لوگوں میں سے ہے جو کتاب اللہ کے کسی تھم کو مانے ہیں اور کسی تھم کا انکار کرتے ہیں' ۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ با تفاق امت قطعا کا فرین ، اگر چہ بیاو گ اپنے ایمان ، وینداری اور خدمت اسلام کا ڈھنڈورا پیٹے پٹنے مشرق ومغرب کے قلا بے ملادیں اور پورپ وایشیا کو ہلا ڈالیم ، بقول شاعر:

کل یدعی حبا لیلی این ولیلی لا تقر لهم بذاکا رجمه: "لیلی کی محبت کا دعوی تو بر فض کرتا بر کرلیلی برکسی کی محبت کوشلیم نیس کرتی "۔

یمی وہ نکتہ ہے جس پر آغازِ عہد خلافت میں حضرت او بکر صد این جی اس فحض ہے جنگر فاروق جی الی جی وہ کا نے درمیان اختلاف رائے بیدا ہوا، چنا نچہ حضرت او بکر صد این جی اس فحض ہے جنگ کرنے کا اعلان کردیا جو نماز اور زکو ق میں تفریق کرتا ہے۔، (یعنی نماز کو مانتا ہے اور زکو ق کو نہیں مانتا ) حضرت ابو بکر صدیق جی فی کا مقصد بھی تھا کہ جو خص پورے دین کو مانے کے لئے تیار نہیں وہ مؤمن نہیں (کا فراور مباح الدم، یعنی واجب القتل ہے)

سیخین می النام کا اتفاق رائے اور تمام صحابہ می النام کا اجماع ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق واللہ کا کا محصرت عمر فاروق واللہ کا کہ کا اور حضرت اللہ کا اور حضرت کی محصرت کی محصرت کی اور حضرت اللہ کی محصرت کی دائے ہے متفق ہو گئے۔

<sup>•</sup> ان لوگوں سے مراد امرزائی میں ای طرح آئ کل کے فعد وجدین اسلام بھی ای کامصداق ہیں۔مترجم

اس کا شہوت کہ: بورے دین برایمان لا نا ضروری ہے: (۱) چنانچای سلسلہ میں امام سلم بھینیدد صحیح مسلم' میں حضرت ابو ہریرہ بھٹن کی ردایت نقل کرتے ہیں کہ:

" رسول الله سُلُ الله الله که مجھاس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الله الله کی شہادت نددیں اور مجھ پراور "جودین میں لے کرآیا ہوں" اس پر ایمان نہ لے آئیں ، جب وہ اس کو اختیار کر ایس گئو ان کو (مسلمانوں کی طرح) احکام شریعت کے مطابق جان و مال کی امان حاصل ہوجائے گی بجز اسلامی حقوق کے ، باتی ان کے دلوں کا معاملہ الله کے حوالہ ہے (کہوہ دل سے ایمان لائے ہیں یا کسی خوف وظمع سے)"۔ (سیج مسلم جناص: ۲۷)

(٢) ....عیم مسلم میں حضرت ابو ہریرہ دلی کا ایک دوسری روایت کے الفاظ میہ ہیں:

''رسول الله منافیرا نے فر مایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبط کا قدرت میں مجمد (منافیریم) کی جان ہے کہ اس اُمت کا جو شخص بھی ،خواہ یہودی ہو،خواہ نصرانی ہو،میری بعثت کی خبرس کرمیری نبوت اور اس دین پر جومیں لے کرآیا ہوں ،ایمان لائے بغیر مرجائے گاوہ جہنمی ہے'۔(ٹ اص ۸۶۱)

(۳) .....متدرک حاکم میں حضرت ابن عہاس دائی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

''رسول الله طالقة على الله عند الله المت كاجوبهى آدى خواه يهودى ہو يا نصرانى ،ميرى بعثت كى خبر سن كر جمھ پرايمان نه لائے گا، وه جہنم ميں جائے گا۔ ابن عباس بلائلا كہتے ہيں كه: ميں حضور مليلا كابيہ ارشاد سن كر جمھ پرايمان نه لائے گا، وه جہنم ميں جائے گا۔ ابن عباس بلائلا كہتے ہيں كه: ميں حضور مليلا كابيہ ارشاد سن كر دل ميں كہنے لگا كہ قرآن كريم كى كون مى آيت سے اس كى تقعد بيق ہوتى ہے؟ تو آخرا يت ذيل مير سے ذہن ميں آئى۔

وَمَنْ يَّكُفُرْبِهِ مِنَ الْاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. (ہود: ١٥) ترجمہ: ..... 'اقوام ولمل میں ہے جو کوئی بھی (اس دین کا)انکار کرے گا ،جنم اس کی وعدہ گاہ (ٹھکانہ) ہے'۔

(اس آیتِ کر بمہ کے لفظ''احزاب'' میں دنیا کے تمام ادیان، مذاہب اور اقوام وملل آگئے اور رسول اللہ طاقی کے قول کی تقدیق ہوگئی )۔'(المحدرک للحاکم نے اص ۳۲۲) مزید تحقیق کے لئے لفظ''مرجیہ'' کے تحت'' دائر ۃ المعارف'' کی مراجعت کیجئے۔ و دونو ایر'' اور اس کی چند سمیں ہ

ا).....قواتر سند:.....( کسی حدیث کے روایت کرنے والے ہرزمانہ میں (شروع سے آخرتک) استخلوگ رہے ہوں کہ کسی زمانہ میں بھی ان سب کا کسی ہے اصل حدیث کی روایت کرنے پرآ پس میں

<sup>• ....</sup> منرور یات وین کے بیان کے فیل میں ' توار'' کاذکر آیا ہے، اس کئے مصنف بھینہ توار کی قتمیں بیان فرماتے ہیں۔مترجم

اتفاق کر لیناعادة محال ہو) مثلاً حدیث: "من کذب علی متعمدًا فلیتبوا مقعدہ من الناد "که حافظ ابن حجر مینید دفتح الباری" شرح سی بخاری (خااس ۲۰۳) میں بیان کرتے ہیں کہ بیحدیث تمیں مختلف کا محابیوں نے دوایت کی ہے۔

حدیث منم نبوت از روئے سند متواتر " ہے: ای طرح ہمارے اصحاب میں سے مولوی (مفتی) محرفتی نبوت جمع کی ہیں ،ان کی مولوی (مفتی) محرفتی صاحب دیو بندی نے (ایک رسالہ میں) احادیث ختم نبوت جمع کی ہیں،ان کی تعداد ڈیڑھ موسے زائد تک بہنے گئی ہے ،ان میں سے تقریبا تمیں روایتیں تو ''صحاح ستہ' کی ہیں اور باتی دوسری کتب کی۔

۲) .... آقو امتر طبقہ: .... برعبد کے نوگ اپ سے پہلے عبد کے نوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا ممل کو سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہول ، مثلاً قر آن کریم کا تو اتر کہ مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر جرز مانداور عبد کے مسلمان اپ سے پہلے عبد اور زماند کے مسلمانوں سے بعینہ ای قر آن کونقل کرتے ، پر حتے پڑھاتے اور جفظ و تلاوت کرتے چلے آئے ہیں ہم عبد بعبد پڑھتے اور بڑھتے چلے جاؤ ، جناب رسالت آب ما چین کا مام لینے کی۔

باتی ہر عبد کے لوگوں کا دومرے عبد کے لوگوں ہے بیفل کرنا اور اسپر یقین کرنا کہ بیقر آن بعینہ وہی کتاب ہے جورسول اللہ سلائیزم پرنازل ہوئی ،اس میں تو سب ہی مسلمان شریک ہیں ، چاہے انہوں نے قرآن پڑھا ہویانہ پڑھا ہو( اس لئے کہ اس یقین کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوسکتا)

۳) ۔ تو اتر عمل یا تو ارث! ..... برزمانے کے لوگ جن'امور دین' برعمل کرتے چلے آئے ہوں اور وہ ان میں جاری وساری رہے ہوں وہ سب امور واحکام''متواتز' ہیں (مثلاً وضو، پھر وضو میں مسواک کرنا، کل کرنا، ناک میں یائی ڈالنا، نماز باجماعت، اذان وا قامت وغیرہ)

فا كدہ انسىبعض احكام میں تنیوں تتم كا'' تواتر'' جمع بوجاتا ہے، مثلا وضو میں مسواك كرنا ، كلى كرنا اور ناك میں پانی دینا كہ بیا حكام ایسے ہیں جن میں تنیوں قسمیں تواتر كی جمع ہوگئی ہیں۔

فا کرہ ۲: العض لوگ (تواتر کی تینوں تسموں کو چیش نظر ندر کھنے کی وجہ سے ) ہیں تھے جیں کہ "متواتر" احادیث واحکام بہت کم جیں، حالا نکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواتر ات اپنے بے ثار ہیں کہ انسان ان کے گنے اور فہرست بنانے ہے عاجز ہے۔

حافظائن چر نیشد نے اس مقام پرسوے فرہ وہ سحابہ ست اور بحوال اہام ہو، ان نیسید ووسوسحانیوں ہے اس حدیث کے مروی ہونے کا مذاکر و کیا ہے۔ مترجم

فا بده ۳: ..... بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں کہ ہم ان کے '' تو اتر'' سے عافل اور بیخبر ہوتے ہیں ، لیکن جب توجہ اور جب توجہ اور جب تو ہیں ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بسا اوقات انسان ' نظری' مسائل کے جیسے اور محفوظ کرنے میں ایسا منہ کہ ہوجا تا ہے کہ '' بر بہیات' اس کی نگاہ سے بالکل اوجمل ہوجاتے ہیں (اور جب توجہ کرتا ہو چاتا ہے کہ یہ تو '' ہیں )۔

## ضروریاتِ دین سے کسی متواتر امر''مسنون' کے انکار سے بھی انسان کا فر ہوجا تا ہے

ضروریات دین اورمتواتر ات کی اس تشریخ و تحقیق کے بعد اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً: (۱).....نماز پڑھنا فرض ہے اور اسکے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز سیکھنا بھی فرض ہے اور نماز سے انکار یعنی اس کونہ ماننا یا نہ جاننا گفر ہے۔

(۲) .....اورمسواک کرناسنت ہے، گراس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اوراس کی سنیت کا انکار کفر ہے، لیکن اس پڑمل کرنا اور علم جاصل کرنا سنت ہے اور اس کے علم سے ناواقف رہنا حرمانِ ثواب کا باعث ہے اور اس پڑمل نہ کرنا (رسول اللہ سلامین کے عمّاب یا (ترک سنت کے ) عذاب کا موجب ہے۔ (دیکھا آپ نے ایک سنت کی سنیت کے انکار سے بھی انسان کا فر ہوجا تا ہے)۔

ضرور یات دین میں "تاویل" کرنا بھی گفر ہے ہے۔ ہم آنے والی نصلوں میں زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ فاہت کریں گے کہ ارباب حل وعقد علاء کا اس پراجماع ہے کہ "ضرور یات دین" میں کوئی الی تاویل کرنا بھی گفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باقی ندر ہے جوتو از سے فاہت ہے اور جواب کک ہرزمانہ کے فاص وعام مسلمان سجھتے سمجھاتے چا آئے ہیں اور جس پرامت کا تعامل رہا ہے۔ ہم علاء احناف کے مزد و یک تو کسی بھی " وقطعی" امر کا انکار گفر ہے ۔ ساء احناف تو کسی بھی " قطعی" اور "افینی" " مرکا انکار گفر ہے ۔ ساء احناف تو کشر ہے ، سام کھی دو ضروریات وین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شخ ابن ہمام جیسے نے" مسامی اس کی توری کے تو نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شخ ابن ہمام جیسے نے" مسامی اس کے تو دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شخ ابن ہمام جیسے نے" مسامی اس کی تصریح فر مائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علاء احناف کی ہے رائے کہ ہے اس کی تصریح فر مائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علاء احناف کی ہے رائے

<sup>•</sup> جیسے اس زمانہ کے بعض بے دین طحد لفظ "صلوۃ" کوم بی کے لفظ "مصلی " ( جمعنی دوڑ میں دوسرے نمبر پرآنے والے کھوڑے ) سے مشتق مان کر" صلوۃ" کوایک ورزش جسمانی " قرار دیتے ہیں اور" اقامت صلوۃ" کے معنی " جسمانی ورزش کرنا" کہتے ہیں یاای طرح ربوا ( سود ) کوتجارتی منافع ہے تعبیر کر کے سود کوجائز کہتے ہیں، یہ سب کفر محض ہے۔ مترجم

غایت درجہ قوی ہے۔

حاصل بد ہے کہ ہروہ 'قطعی' اور' بقین ' امر شری ، جواس قدر واضح ہو کہاس کے تجیر کرنے والے الفاظ اور ان کے معنی کو ہراعلی ، اونی اور متوسط ورجہ کا آدمی باسانی جانتا اور بجھتا ہواوران کی مراو بھی آئی واضح ہو کہ اس کے متعین کرنے کے لئے دلائل و براہین کی تصنیخ تان کی ضرورت نہ ہو ایسا ' امر شری ' بجب صاحب شریعت مائیلا سے بطور' نوائز' ثابت ہواس پر بعینہ اور ہو بہوای ظاہری صورت میں بغیر کسی تاویل و تصرف کے ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار یا اس میں کوئی ' تاویل و تصرف ، کرنا کفر ہے۔

ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تا ویل گفر ہے ...مثلاثتم نبوت کاعقیدہ کہ اس کے بیجھنے اور جاننے میں کسی بھی شخص کوکوئی دشواری یا شکال نہیں ، چنانچہ مرز مانے میں تمام روئے زمین کے مسلمان حدیث ذیل کے الفاظ ہے اس عقیدہ کو بخو بی سیجھتے رہے ہیں

"ان الرسالة والنبوةوقد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى." (بالع الردىج: اسنه)

ترجمہ: " بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ، پس میرے بعداب نہ کوئی رسول ہوگا ، نہوئی نبی '۔

یا حدیث شریف کا ندکورہ ذیل جمله اس مسئلہ کو شمجھانے کے لئے ہرخاص وعام مخص کے لئے کافی ووافی ہے:

"ذهبت النبوة بقيت المبشوات"، (تندى تامن اه) من المبشوات "، (تندى تامن اه) ترجمه المساد نبوت وقتم موكى اب توصرف "بثارت وين والفقواب" روم مح ين "

اس کے کدان ہردوحدیثوں کے ظاہری الفاظ اور ان کے متبادر معنی ختم نبوت کے سوااور کیجے نبیں ہوسکتے (اور ہر عالم وغیر عالم آدمی بغیر کسی ترددو تذبذب اور اشکال ودشواری کے ان احادیث کے الفاظ ہے بیجا نتااور مجمعتا ہے کہ نبوت ورسالت کا جوسلسلہ حضرت آدم علیہ اسے شروع ہوا تھا وہ رسول الله منافیق برفتم ہو چکا ،اب ندکوئی نبی ہوسکتا ہے ندرسول )۔

ختم نبوت کا اعلان برسرمنبر بسب بیعقیده "شهرت وتواتر" کاس مرتبه کوئی چکاہے کہ خود صاحب نبوت میں ایک ایک سو بچاس مرتبہ بلکداس سے بھی زیادہ بار واضح اور غیر مبہم الفاظ (احادیث) میں مختلف مواقع اور مجامع میں اس کا اعلان اور تبلیغ فرماتے ہیں اور بھی اونی اشارہ بھی اس طرف نہیں فرماتے کہ اس میں کسی "تاویل" کا امکان ہے اور عبد نبوت سے اب تک امت

محدید کا ہر حاضر وغائب فردعہد بعہداس عقیدہ کوسنتا، بھتا اور مانتا چلا آتا ہے جی کہ ہر زمانہ میں تمام مسلمانوں کا اس پرائیمان رہا ہے کہ: ' خاتم الانبیاء سائی آئے کے بعداب کوئی نبی نہ ہوگا''۔ بجزاس کے کہ حضرت عیسی ملینا قیامت کے قریب اس اُمت کے ایک' عادل حاکم'' کی حیثیت ہے اس وقت آسان ہے اُتریں گے جب کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان عالمگیر خون ریز لڑائیاں اور مولناک خونی حادثے بیش آچکے ہوں گے۔اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی مولناک خونی حادثے بیش آچکے ہوں گے۔اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑ ہا تھا کیس گے اور حضرت میسی علینا انصاری کی اصلاح کا بیڑ ہا اُتھا کیس گے اور حضرت میسی علینا انصاری کی اصلاح فرما کیس گے اور یہود یوں کو یہ تیخ اسلاح کا بیڑ ہا تھا کیس کے اور حضرت میسی علینا انصاری کی اصلاح فرما کیس گے اور عور نہوں کی برکت اور مسائی سے بھر ایک مرتبہ تمام نوع انسائی صرف خدا کے وحدہ لاشر یک کی پرستار اور فرمال بردار بن جائے گی۔

حضرت عيسى عَلَيْكِا كَا قيامت كِقريب آسان سے اُنز نا''متوانز''ہے: سي چنانچه عافظ ابن مجرعليه الرحمة نے ''فتح الباری' ج:۲ ص:۳۹۳، ۲۹۳، ۱ی طرح ''التلخیص الحبیر باب الطلاق' میں اور حافظ ابن کثیر مینید نے تغییر ابن کثیر ج:۱ص:۵۸۲، سورهٔ نساء اورج:۲۳، سورهٔ زخرف میں حضرت عیسی علیم کے زول پرامت کے ''اجماع'' اور'' توانز'' کی تصریح نقل فرمائی ہے۔

پنجاب کا ایک ملحد اور دعوی نبوت وعیسویت .....ین تیره سوسال بعد پنجاب سے ایک ملحداُ محتاہے جوان تمام نصوص سے حدیں ، ماضی کے زندیقوں کی طرح نت ٹی تحریفیں اور تاویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ:' اللہ تعالی نے '' ابن مریم'' میرانام رکھا ہے اور وہ ''عیسیٰ ابن مریم'' میں ہی ہوں جس کے آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہونے کی چیش گوئی احادیث میں کی گئی ہے اور وہ یہودی ، جن کو ابن مریم قتل کریں گے اس سے مرادع ہد حاضر کے وہ علاء اسلام ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہ لائیں ابن مریم قتل کریں گے اس سے مرادع ہد حاضر کے وہ علاء اسلام ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہ لائیں ، اس لئے کہ وہ یہودیوں کی طرح ظاہر پرست اور روحانیت سے محروم ہیں''۔

اس ملحد کی حقیقت: ..... حالانکه اس ملحد کواتنا بھی پنة ہیں کہ اگلے زمانہ کے وہ'' زندیق وملح''جن کا نام ونشان بھی آج صفحہ ہستی ہے مث چکا ہے وہ اس'' روحانیت' میں (اگریہ' بے ویٰ 'بی روحانیت ہے )،اس ملحد سے بہت بڑھ چڑھ کراور غیر معمولی تو توں کے مالک تھے۔

چنانچہ اس بے دین کا روحانی باپ اور پیرومرشد''باب' اور اس کے بعد''بہاء' اور''قرق العین' (بعنی بابی اور بھائی وغیرہ لیڈر) جن کو ہلاک ہوئے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے یہ (صفحات تاریخ پر) ہمارے سامنے ہیں ،ان لوگوں نے بھی اسی قتم کے دعوے کئے تھے، جن کی نقل بیرندیق اُ تاررہا ہے ان کے مانے والے اشقیاء اور ان کے بیرو وُں تعداد تو اس بے دین کے مانے

والول سے بدر جہازا کرتھی اوراس ہے دین کوتو وہ جاہ وجلال بھی نصیب نہیں ہوا جوان کومیسر تھا خون ریز لڑا سیوں اور جان لیوامعرکوں میں ان کی ثابت قدی اور پامردی ، رائفلوں کی کولیوں کے سامنے سینتان کرآ نااوران کے سینوں پر کولیوں کا لگنااور ہلاک نہ ہونا اور پہلے سے اس کی خبر دے دینا (کہ ہم ہلاک نہ ہوں گے ) اور پھراس کے مطابق ہی واقع ہونا (اوران کا زعمہ فیج جانا) وہ حیران کن اور شاندارکارنا ہے ہیں جواس بزدل کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔

بھلااس زندیق کووہ محرآ فرین،شیریں زبان اور ولولہ انگیزشاعری کہاں نصیب؟ جس کی مشہور خاتون' قر ۃ العین'' ما لک تھی؟ جس کا تذکرہ ایک عرب شاعر ذیل کے الفاظ میں کرتا ہے:

لها بشر مثل الحرير و منطق ﴿ رحيم الحواشى لا هواء ولا نزر ترجمد المعواشى لا هواء ولا نزر ترجمد السائل المحريري ودل كداز عدد من المحريري ودل كداز عدد من المحرد و المح

اس بدرین کی تو کل بونجی ہی ' تنجئی' اور' 'بروز' جیسے صوفیاء کرام سے سے سنائے چند کلمات اور اصطلاحات ہیں اور بس ،ان کی بھی اصلی صورت کواس طالم کی تحریفوں نے مسخ کر دیا ہے، یوں سمجھئے شیروانی کو چرا کر اور کاٹ چھانٹ کر کے قیص بنالیا ہے، یا پھر جدید فلفہ اور اہل یورپ کی تحقیقات کو لیے کران کا نام اینے شیطان کی بھیجی ہوئی ' دوئ' رکھ دیا ہے۔

مرزا کے زندقہ والحاد کے اصلی بانی اور موجد نسساور میں کیادھرااس زندین کانہیں ہے، بلکہ علیم محمد حسن امروہی (''غایۃ البر ہان فی تغییر القرآن' کے مصنف) جیسے محمد اور بے دین زندیقوں نے اس بے وقوف کے لئے نبوت کی زمین ہموار کی ہے ،گروہ اس سے زیادہ مجھد ارضے کہ اُنہوں نے خود نبوت کا دعویٰ نبیس کیا۔

یہ ہے اس زندیق اور مدعی نبوت کی وہ حقیقت حال جس کی بنا پرہم نے (بیدرسالہ لکھا ہے اور) اس کی تکفیر کی ہے اور اس کی مع اس کے تبعین کے جہنم رسید کیا ہے۔

عرب کے مشہور شاع (متنبی ''کا درج ذیل شعر، اس' متنبی '' (جھوٹے مدی نبوت) پر کس قدر چسیال ہے!

لقد صلّ قوم باصنامهم ﴿ واما بزق ریاح فلا رُجہ: .... "سونے چاندی کے بتول سے تو نوگ مراہ ہوتے سے ہیں لیکن ایک گوز بحری مشک ہے تو کوئی بھی گمراہ نہ بوا ہوگا۔ "

ایک اور شاعر نے اس سے بہتر اور زیادہ حسب حال ترجمانی کی ہےوہ کہتا ہے:

امام ما لک میشند پر بہتان: سیسب کھایک طرف! مجھے تواس کے ایک طرف داراور مرید کا ایک قوال کے ایک طرف داراور مرید کا ایک قول پہنچاہے کہ 'امام مالک بھی حضرت میسی مایشا کی موت کے قائل ہیں ۔' میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ امام مالک میشند کی طرف اس قول کی نسبت صریح جہالت اور بہتان ہے ، چنانچہ ابی شارح '' جہانی شرح ص:۲۶۴ میں لکھتے ہیں کہ ''امام مالک میشند نے بھی 'عصریت '' میں میسی شارح '' میں میسی میشند نے بھی ''عمریت کا اس براجماع ہے۔''

خلاصهٔ کلام:....الغرض وه ضروریات دین اورامور شرعیه متواتر جن کی مراد اورمعنی استے واضح ہوں که کسی افہام وتفہیم کی حاجت نه ہو، جیسے ختم نبوت یا نزول عیسیٰ مایٹیلان کا انکار کرنایان میں کوئی تاویل کرنا یقینا کفرہے۔

اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منگر کا فرنہیں ہوتا اسب ہاں وہ امور ضروریا اور اعتقادِ حقہ جواتے وقتی اور بعیداز نہم ہوں کہ ان کا سمجھنا اور سمجھا نا عام عقول انسانی کے بس کا نہ ہو، مثلاً نقد برکا مسلد ، عذا بِ قبری حقیقت اور کیفیت استواع کی العرش کا مسلد اللہ تعالیٰ کے آخر شب میں آسان و نیا پر اُئر نے کی حقیقت اور کیفیت اور ای فتم کے 'منشاب' امور ، نیز ذات وصفات الہید کی نوعیت وغیرہ ، اگر الیسے امور ضرور رید حد شہرت و تو اتر کو بین جا نیں تو جو خص ان سے واقف ہونے کے بعد سرے سے انکار ایسے امور ضرور رید حد شہرت و تو اتر کو بین جو خص ان کی کوئی حقیقت نہیں ) بلا تر دوہم اس کو کا فرکسیں گے اور اگر بالکل انکار تو نہیں کرتا گر ان کی نوعیت اس کا قدم بھسل جاتا ہے اور اپنی رائے سے کوئی ایک صورت متعین کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ بس' یہی جق' ہے اور وہ اہل حق کے زدیک باطل ہیں کہا عذا عرش پر بیشونا''کر سے خدا عرش پر بیشونا' کر سے خدا عرش پر میشونا''کر سے کا دور سمجھیں گے اور اس کی گھرائی کو جم معذور سمجھیں گے اور اس کی گھرائی کو جہالت کا نتیج قرار دیں گے گھراس کی بنا کر اس کو کا فرنہ کہیں گے۔

ندکورہ بالا تحقیق وتفصیل کے لئے ابن رشد الحقید کے رسالہ''فصل المقال والکھفٹ عن منا ہج الا دلہ'' کی مراجعت سیجئے ،اس نے منطقی طرز پرا یسے گمراہ مخص کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایسا مسلمان عمراہ اور ضرور جابل ہے ،گمر کا فرنبیں۔ مرز اجیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام: ..... یا در کھئے! اللہ تعالیٰ نے مذکورہ ذیل آیت میں مرزا غلام احمد جیسے بے دینوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے المناک انجام اور رسوا کن حشر کا حال بیان فرمایا ہے:

"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرِى عَلَى اللّهِ كَلِبًا أَوْقَالَ أُوْحِى الْكَيْ وَلَا يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَفْرَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى اِذِالظَّالِمُوْنَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَفْرَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى اِذِالظَّالِمُونَ فِي عَدَابَ الْهُوْنِ بِمَا وَالْمَلَّكُمُ الْيَوْمَ تُعْجَرُونَ وَعَدَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْو الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبُووْنَ وَنَ اللهِ عَلَى اللّهِ غَيْو الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكُبُووْنَ وَنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَيْو الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكُبُووْنَ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْو الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكُبُووْنَ وَلَا عَلَى اللّهِ عَيْو الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكُبُووْنَ وَلَا مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ال

## مرزاغلام احمد کے بعد مرزائیوں میں پھوٹ اور ''لا ہوری، قادیانی'' کی تقسیم

اس بے دین کے جہنم رسید ہونے کے بعداس کے دم چھلوں بیں پھوٹ پڑگئ اور ہر گروہ'' اپنی اپنی بنسی ، اپنا اپناراگ' الا پنے لگا، چنا نچہ ایک گروہ (لا ہوری مرزائی) تواس کی امت سے بالکل بنی الگ ہوگیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ:''مرزاغلام احمد نبی نہ تھے، نہ بھی اُنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ رسول الله سڑتین کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے ، بلکہ وہ تو مہدئ آخر الز ماں تھے اور (پناہ بخدا) مسیح محمدی شھے (یعنی وہ عیسیٰ جواُمت محمد بی بیس آنے والے ہیں)'۔

دهوك. ..... محض ايك فريب ہاور دهوكہ جس كا مقصد صرف مسلمانوں كے بغض وعداوت اور نفرت و

بے زاری سے بچنااور مسلمانوں کومرزاغلام احمداورا بنی جماعت سے مانوس کر کے خود کواور مرزا کومسلمان ثابت کرنااور ٹنی کی آثر میں سید ھے ساد ہے مسلمانوں کوشکار کرنا تھا، لیکن (مسلمان اس دھو کے ہیں نہیں آسکتے ) ان کامتفقہ فیصلہ اور فتو کی ہے کہ '' جوشخص مرزاغلام احمد کو بلائز ددو تذبذ ب کا فرنہ مانے وہ بھی کا فر ہے''اوراس کی وجوہ نہ کورہ ذیل ہیں۔

# مرزاغلام احمركي تكفير كے وجوہ

مہل وجہ! وعوی نبوت ....اں طحد نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں جگہ جگہ نہ صرف ''نبی'' بلکہ ''رسول''اور''صاحب شریعت رسول''ہونے کے ایسے بلند ہا مگ دعوے کئے ہیں کہ آج تک ان سے فضا گوننج رہی ہے اس لئے دعویٰ نبوت کا انکار صرف زبروتی اور رسواکن سینہ زوری ہے جس کی کوئی قدرو قیمت نبیں اور جوبھی اس کو کافرنہ کے وہ خود کافرے۔

اچھامیں آپ ہے ہی ہو چھتا ہوں: جو تحص مسیمہ کذاب کو کافر نہ کے اور اس کے صاف وصری وعوی نبوت اور قر آن کے مقابلہ بر کہی ہوئی ' تک بندیوں' میں تاویلیس کرے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟۔

ای طرح کیا ایک کھلے ہوئے بت پرست کو آپ کہیں گے کہ' وہ بت کو بحدہ نہیں کر تا بلکہ اس کو دیکھتے ہی منہ کے بل گر پڑتا ہے اس لئے وہ کافر نہیں ہے'؟ کیا یہ کھلی ہوئی زبردتی اور سینہ زوری نہیں ہے؟ جب ہم اپنی آنکھوں ہے اسے بار ہابت کے سامنے سر بھو دد کھتے ہیں تو اس کو کیسے کافر نہ کہیں ؟ اور اس کی ''صنم پرسی'' کی تاویلیس اور تو جیہیں کیسے سنیں؟ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا !اس قسم کی مہمل تاویلیس قطعانا قابل التفات ہیں۔

ملحدول کے قول و فعل میں تاویلیس کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ ہولتے ہیں: چنا نچہ امام نووی ہوئیہ ''شرح مسلم'' میں اس تشم کے زندیقوں کے اقوال وافعال میں تاویل کرنے والوں کوان (زنادقہ) کی خاطر جھوٹ ہولئے والاقرار دیتے ہیں، نیزیہ کہ ان مہمل تاویلوں اور ند ہوجی حرکات سے تکفیر کا تھم نہیں بدلتا، چنا نچے فرمانے ہیں:

'' تیسری بات بیہ کے دندیق اگر پہلی مرتبہ (اپنی بے دینی ہے) توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اگر بار بار توبہ کرتا اور تو ٹرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی'۔ (نو دی مع مسلم ج:ادم: ۳۹) حاصل بیہ ہے کہ ایسے بے دین کے قول و نعل میں تاویل کرنا، تاویل نہیں اس کی جمایت میں حجوب بولنا ہے، جس سے تکفیر کے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

دوسری وجد! انکارنزول عیسی علینا است حضرت عیس مینا کنزول کا جوت ، تواتر کی حدکو بینی چکا ہے ، نیز اس پر اُمت کا اجماع بھی ہو چکا ہے ، لبندااس میں کوئی تاویل وتصرف یا تحریف کرنا کھلا ہوا کفر ہے ، غیز اس پر اُمت کا اجماع بھی ہو چکا ہے ، لبندااس میں کوئی تاویل وتصرف یا تحریف کرنا کھلا ہوا کفر ہے ، علامہ آلوی بیت بوختفین علماء متاخرین میں سے بین 'روٹ المعانی'' میں تصریح فرماتے بیں بنزول میسی ماینا کا انکارایک امرمتواتر کا انکار ہے اور مشکر کی تکفیر پرتمام علا متفق بین'۔

تنیسری وجہ! تو مین عیسی علیہ ان مرزائیوں خصوصا لا مور یوں نے حضرت عیسی ملیلہ جیسے اولعزم نبی کا مرجہ مرزاجیسے فاسق و فاجراور بدکار و بدنسب فخص کو بخشا ہے، یہ حضرت عیسی ملیلہ کی شدید ترین تو بین ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن مجررحمہ اللہ باب' مایست حب للعالم اذ سئل آئی الناس اعلم '' کے ذیل میں' فتح الباری'' میں خوبصورت کلام کیا ہے چنانچہ و وفر ماتے ہیں:

"اگرہم ہے کہیں کے خطر نبی نہیں بلکہ ولی ہے اور بیازروئے عقل فقل قطعی طور پر سلم ہے کہ نبی ولی سے بہر حال افضل ہے اور جواس کے خلاف کے (اور کسی ولی کو نبی سے افضل مانے) وہ قطعا کا فر ہے ،اس لئے کہ بیا یک بیقینی امر شرعی کا انکار ہے (لبندا مرز انمان ماحمہ جیسے شخص کو پسی کہنے والے تو یقینا کا فر ہوں گے ۔ ناقل ) ۔"
کا فر ہوں گے ۔ ناقل ) ۔"

(فتح الباری ج:ام: ۱۳۲۱ مطبوعہ دارنشر الکتب اسلامیہ الا بور)

مرز ائیول کا حکم .... جولوگ ان مرزائیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہتے میں وہ صرف اتنا کر سکتے میں کدان ہے تو بہ کرالیں ،اگر بیمرزائیت سے تو بہ کریں تو فبہا ور نہ قطعنا کا فر میں۔ شریعت اسلامیہ میں ان کے لئے اس سے زیادہ مراعات کی قطعنا مخبائش نہیں ، جیسا کہ کہا ب میں آنے والے مباحث ہے ہم نے بالاجماع نابت کیا ہے۔

پھر یہ تو بہ کرانا بھی ہر کس وناکس کا کام نہیں ہے ، بلکہ صرف اسلامی حکومت کا حاکم ہی ان کے'' کفر واسلام'' کاقطعی فیصلہ کرنے کے وقت ان سے تو بہ کراسکتا ہے تا کہ وہ ان کے کفریا اسلام کا دو ٹوک فیصلہ کر سکتے ایکن اسلامی حکومت اور مسلمان حاکم موجود نہ ہونے کی صورت میں ان کے جہنم رسید ہونے تک کفر کے مواسم جھنیں ، چاہے اسے اوڑھ لیس ، چاہے بچھالیں۔ غلط تا ویل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں: غرض صاحب شریعت ملیلانے تاویل باطل رکھی کسی کومعذور نہیں قرار دیا، چنانچے حضور میں ایسانے:

ا: ..... امير سربي (سپه سالارفوج) عبدالله بن ابی حذفه بی ایک کواپنے فوجيوں کو آگ ميں داخل ہونے کا حکم دينے پر فر مايا: اگر وہ لوگ (اپنے امير کے کہنے پر) آگ ميں داخل ہوجاتے تو قيامت تک اس سے باہر نہ نکلتے ،اس لئے کہ امير کی اطاعت تو صرف از روئے شرع جائز امور ميں کی جاتی ہے (اور جان بوجھ کر آگ ميں کو دناخو دکشی اور حرام ہے،اگر چه امير کے حکم سے کيوں نہ ہو،معلوم ہوا کہ دخول فی النار کے جواز کے لئے اطاعت امير کی تاويل باطل ہے)۔

۲: .....ایسے ہی حضور ملط اللہ اس مخص کے بارے میں جس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے اس کو نایا کی کاغنسل کرنے کافتوی دیا تھا اور وہ عنسل کرنے کی وجہ سے مرگیا تھا ،فر مایا: ''خداان کو ہلاک کرے ،اُنہوں نے اس غریب کو مارڈ الا''

( د کیھئے! حضور ملط اللہ اس غلط فتوی دینے والوں کے فتوے اور تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا اوراس کی موت کاان کوذ مہدار قرار دیا)

س: .....ای طرح حضور ما این این محفرت معاذ دانین کرس قدر غصه اور ناراض ہوئے ،صرف اس بات پر کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے وقت کمی کمی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فر مایا: 'افتا گانت یا معاذ؟ ' (تم فتنه میں ڈالتے ہوا ہے معاذ؟) (حالانکہ وہ آپ ما این کی ہی نقل اُتارتے تھے اور جو سورتیں آپ ما این کا تاریخ میں پڑھتے تھے وہ بھی وہی پڑھتے تھے ،گر آپ ما این کی تاویل کی طرف اصلاً التفات نہ کیا اور ان کوفتنا آگیز قر اردے دیا۔)

ای طرح نماز میں طویل قراءت کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ابی بن کعب بڑ تو پر بھی ناراض ہوئے (اوران کا بھی کوئی عذر ندسنا)۔

٣: .....اى طرح ايك مرتبه حضور ملط الله المه عفرت خالد والفنؤير ان لوگوں كوتل كردينے كى بنا پرسخت برجم موئة ، جنہوں نے "اسلَمنا اسلَمنا" نه كهه سكنے كى وجه سے "صبلنا صَبننا صَبننا" كهه كرا پئے مسلمان مونے كا اظہار كيا تھا ، مگر حضرت خالد والفؤن تسمجھے اور ان كوتل كرديا ( حضور عليظ الله عندور نه قرارديا) خالد والفؤن كي غلط بنى يران كومعذور نه قرارديا)

ای طرح حضرت اسامہ بناتی نے سفر جہاد میں ایک بکریاں چرانے والے چروا ہے کے''کلمہ پڑھنے ''کوایک حیلہ بھے کوئل کردیا کہ بیاپی جان و مال بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ رہاہے، مگر آپ ملاقی اُن پر بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا'' هَلا شقفت قلبَه''(تونے اس کادل چیر کرکیوں نددیکھا؟) (غرض آپ مُلَا قَدِمُ نِے خالد ﴿ لَا تَنْوَا وراسامہ ﴿ لَا تَنْوَ کِ اس بِظاہِرعذراور جائز تاویل کاقطعالحاظ نہیں کیا ) ۵:.....ای طرح آپ ٹاٹیڈ اس شخص پر بے حد ناراض اور غصہ ہوئے جس نے مرض الموت کے وقت ایے تمام غلام آزاد کردیئے ،حالا نکہ وہی اس کی تمام پونجی اور سر مایہ تھا اور آ مَا اِلْ قَالِمُ نَا اللّٰ عَلَیْ مِنْ اللّٰ کے وقت حق تام فعل کوور ثابی کی تمام ہونجی اور سر مایہ تھا اور آ مَا اِلْ قَالِمُ مَا اللّٰ کَامِرَ تَلْقَیٰ کَامُ مَا مُنْ کَامُ مَا مُنْ کَامُ مَا مُنْ کَامُ مَا مُنْ کُلُمْ مَا اللّٰ کَامُرَ تَکُمْ کُلُمْ اللّٰ کا کوئی عذر بند شا )۔

ان کے علاوہ بے شارواقعات ہیں جن آپ ملاقظم نے'' بے جاتاویل''اور'' بے عنی عذر'' کا قطعًا اعتبار نہیں کیا۔

تا ویل کہال معتبر ہے: فقہاء کی اصلاح میں جونکہ یہ تاویلیں امر مجہد فیہ (محل اجتہاد) میں نتھیں اس لئے آپ طاقیل نے ان کا اعتبار نہ کیا اس کے رمکس ایسے امور میں آپ نے تاویل کوعذر قرار دیا اور شامیم کیا ہے جوکل اجتہاد تھے، مثلاً

(۱) جن صحابہ گوآپ سی فیز نے تھکم دیا تھا کہ:''عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھنا''اور انہوں نے عصر کی نماز راستہ میں صرف اس لئے نہ پڑھی اور قضا کردی کہ آپ مٹائیز نم نے بنی قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کا تھکم دیا ہے(آپ سی تیز نم نے ان لوگوں کونماز عصر پڑھنے کہ تھے نہ کہا)۔

( منجع بخاري ج:۲ص:۵۹۱)

(۲) ۔۔۔۔۔اس طرح ایک موقع پر دوسی بی سفر کرر ہے تھے ، راستہ میں پائی ندملا ،اس کئے اُنہوں نے تھے ، راستہ میں پائی ندملا ،اس کئے اُنہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی ،اس کے بعد پائی مل گیا ، وقت باقی تھا ایک نے تو وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھ لی ، دوسر سے نے نہ پڑھی ، جب آ ہے ترقیق کی خدمت میں واقعہ چیش کیا گیا تو آ ہے ملاقیق نے ان دونوں میں ہے کی ایک کو بھی سرزنش ندفر مائی ،صرف اس لئے کدان امور میں تاویل کی گنجائش تھی۔

خلاصہ: سے رسول اللہ سَائِیا ہے اقوال وافعال اس باب میں مسلما وں کے لئے اسوہ حسنہ اور روش لائحہ عمل ہونے چاہئیں اور صرف انہی امور میں تاویل اور عذر کا اعتبار کرنا چاہئے جن میں تاویل کی گنجائش ہو۔ مبدایت و بیا جاور جس کوخدا گراہ کرد ۔ اس کونو کوئی بھی ہوایت و بیا ہے اور جس کوخدا گراہ کرد ۔ اس کونو کوئی بھی ہوایت نبیس کرسکتا۔

(ختم شدمقدمه کتاب) هینه هینه هینه هینه هینه

## زندیقین ملحدین و باطنیه کی تعریف اوران کے کفر کا ثبوت

کا فرول کی تشمیس اور نام : مسعلامه تفتازانی بیشد " مقاصد" ج: ۲س: ۲۱۸ کے خاتمه نمبر ۴: ۸ میں گمراه فرقول کی اقسام بتعریفات اور نام بیان فر ماتے ہوئے لکھتے ہیں :

کوئی کافراگر زبان ہے اسلام کا اظہار کرے اور اندر سے کافر ہوتو اس کا نام "منافق" ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کا نام "مرتد" ہے اور اگر چند معبود وں کا قائل ہوتو اس کا نام "مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کا نام "کا نام" کا نام" کے اور اگر کسی دوسرے آسانی ندہب کا پیروہ وتو اس کا نام" کتابی "ہے اور اگر کسی وزیانہ کا نام اور از لی ابدی مانتا ہو ) تو اس کا نام "دہریہ" ہے اور اگر خالق عالم کا سرے ہے مشکر ہوتو اس کا نام" معطل "(خدا کا مشکر) ہے اور اگر مسلمان کہ اور چودا یسے عقیدے رکھتا ہو جو متفقہ طور پر کفر ہیں تو اس کا نام" زندیق" ہے۔ (بالفاظ دیگر ساست سے کا فر ہیں مرتد ، کتابی ،شرک ، وہریہ معطل ، زندیق اس کو "باطنی" اور" ملحد" ہیں کہتے ہیں ) سات سے کا فر ہیں مناصد" ہیں اس کی تشریح یوں فر ماتے ہیں :

''یدواضح ہو چکا کہ کافر ہرائ خض کا نام ہے جومو من نہ ہوا باگروہ زبان سے اسلام کا دعوئ کرتا ہے تو اس کا خاص نام' منافق' ہے اور اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہوگیا تو اس کا خاص نام' مرتد' ہے،اس لیے کہ وہ اسلام سے پھر گیا (ارتداد کے معنی جیں لوٹ جانا، پھر جانا) اور اگر ایک سے زیادہ معبود ما نتا ہے تو اس کا خاص نام ہے' مشرک' اس لئے کہ وہ خدا کا شریک ما نتا ہے (لیمن غیر اللّہ کو اللّہ کا اللّہ کا شریک ہتا ہے ) اور اگر کی منسوخ آسانی ند ب اور کتاب کا بیرو ہے تو اس کا خاص نام ' کتابی' ہے جیسے ، ودی، نصر انی اور اگر زمانہ قدیم ( کہ بھیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا) ما نتا ہواور منات کو ان کا خاص نام دنیا کے تمام واقعا ہے وموجودات کو ای کی جانب منسوب کرتا ہے ( گویا زمانہ کو ہی خالق کا کانت ما نتا ہوات کو ای کا خاص نام' دہریٹ' ہے (وہر کے معنی بیں لامحدود زمانہ) اور اگر خالق عالم کا وجود ہی نہیں مانت (اور عالم کو باقتھاء مادہ آپ سے آپ بیدا ہوجانے والا سمجھتا ہے ) تو اس کا خاص نام' دمعطل'' ہے جو متفقہ طور پر کفر بیں اس کا خاص نام' زند یق' ہے' واللہ جھتا ہے ) تو اس کا خاص نام' زند یق' ہے جو متفقہ طور پر کفر بیں اس کا خاص نام' زند یق' ہے' کو بیوالی تھا کہ ہورو کی تھا کہ ہوروں کی ان مام ہے جو متفقہ طور پر کفر بیں اس کا خاص نام' زند یق' ہوری تھا کہ دیا ہوروں کی تھا کہ ہوروں کی تھا کہ ہوروں کی تھا کہ ہوروں کی تھا کہ ہیں اس کتاب کا نام ہے جو متفقہ طور پر کفر بیں اس کا خاص نام' زند یق' ہوری تھا کہ یہ چوسیوں کی تھید ، ہے کہ ذرشت نبی تھا اس کا دی کی جانب سے کی تقید ، ہوری کو کہ تھا کہ ہوری تشد کی کا نب سے کہ ترشت نبی تھا کہ ہوری کی جانب سے کہ ترشت نبی تھا کہ ہوری کی جانب سے کہ کو کہ کی کو بی تھا کہ کا کو کی تھا کہ ہوری کی کا نب سے کہ کی کو کی تھا کہ ہوری کی کا نب سے کہ کو کی تھا کہ ہوری کی کی کو بیوں کی کا نب سے کہ کر درشت نبی تھا کہ کا کہ کی کو کی جانب سے کہ کر درشت نبی تھا کہ کا کو کی کا نب سے کہ کر درشت نبی تھا کہ کا کو کی کا نب سے کہ کر درشت نبی کا خور کی کھا نب سے کہ کر درشت نبی کو اس کی کا نب سے کہ کر درشت نبی کو اس کی کا نب سے کہ کر درشت کی کو کی کو کی کو کو کھا کو کی کا نب سے کہ کر درشت کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

زندیق منسوب ہے ( یعنی زندیق زندیک کامعرب ہے جس کے معنی ہیں زندکو مانے والا ،اہل اسلام نے ہراس ہے دین آ دمی کے لئے یہ اغظ استعال کیا جو گفریہ عقائد رکھتا ہے اور اسلام کا وعویٰ کرتا ہے ای کوعر بی ہیں 'ملحد' • اور' بطنی' سکتے ہیں ''بطنیہ' انبی زندیقوں اور محدوں کے ایک خاص فرقہ کا نام ہے )''۔

زندین کی تعریف اور باطنی کی شخفین : مصاحب "ردالحتار" علامه شامی جینیه "باطنی" کی شخفین کی تعقیق کی تع

''زندین اپنے کفر پراسلام کاملی کرتا ہے اور فاسد عقائد کو ایسی صورت میں پیش کرتا اور رواج و بتا ہے کہ وہ سرسری نظر میں سیحے معلوم ہوتے ہیں '' ابطان کفر' ( کفرکو چھیانے) کا مطلب ہی ہے لہذا اعلانیہ گمراہی کو اختیار کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا باطنی ہونے کے منافی نہیں ہے (یعنی باطنی ہونے کے منافی نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر بید عقائد اور گمراہی کولوگوں سے چھپاتا ہو، بلکہ اسلام میں کفرکو غیر محسوں طریق پر داخل کرنا اور چھپانا ہی باطنی ہونے کے معنی میں اس کے ایسے گمراہ لوگوں کو ' باطنیہ' کہتے ہیں)۔''

'' حضرت مصنف بہت بین السطور میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جہت کیا' فتح الباری' ج:۱۲ص: ۲۲۰ میں' ابطان کفر' کی تفسیر کی مراجعت سیجتے ،اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفرکو چھپانے کے معنی ہیں:''اسلام کے ساتھ کفرکو ملادینا''۔

زند یقول اور باطنیول کا تحکم: سام نووی بینید "شرح منهاج" من ۱۲۱ میں زندیقوں اور باطنیوں کے متم اور باطنیوں کا تحکم میں ہونے اوران کی توبہ کے قبول ند ہونے کی تصریح فرماتے ہیں:

''بعض علما ، کا تول ہے کہ اگر کوئی مسلمان زندیقوں اور باطنیوں کی طرح کفر فی (پوشیدہ کفر) کی طرف لوٹ جائے تو (وہ مرتد ہے) اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔''

حضرت مصنف نورالقدمرقد ،فرماتے بیں کہ ملاء کی ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شخص کے کفر کے حضرت مصنف نورالقدمرقد ،فرماتے بیں کہ دہ اپنے کفر بیاعقا کد کولوگوں سے چھپا تاہو، کے کفر کو چھپانے (اور باطنی ہونے) کے معنی بیٹیس بیں کہ دہ اپنے کفر بیاعقا کد کولوگوں سے چھپا تاہو، بلکہ باطنی ہروہ گمراہ مخص ہے جواسلامی عقا کد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہواورمسلمان ہونے کا مدی ہو

الفويم الى جهة من حهات الكفر من الحد في الدين حاد وعدل النافائل أرت بين الوالمنحد هو من مال عن النوع الفويم الى جهة من حهات الكفر من الحد في الدين حاد وعدل الغالم الغالمة مال بإشا) يعلى خدوه وتخف به جوتكام شراوت سي كم كي بانب بن كي بواور يافاة الحد في الدين السناء أوذ به حس كم عنى بين مي تحرف الوبانا اوراث بن الناب الماري الم

بحثیت مجموی ایبافخص کا فرہادراس کے عقائد کفرمحض ہیں۔

چنانچے منداح بن طنبل ج ۲: ص: ۱۰۱ اور ' فتح الباری ' ج: اص: ۱۳۱ میں حضرت عبدالله بن عمر بختی کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابق ہے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ: '' (آئندہ زمانہ میں )اس اُمت کے اندر بھی منخ ہوگا ( یعنی انسانوں کی صور تیں منخ ہوکر جانور بن جا کیں گے ) ہوشیار رہنا الیہ منظ تقدیر کے منکروں اور ' زندیقوں ' کے اندر ہوگا۔' ( یعنی منکرین نقدیر کی اور زندیقوں کی صور تیں ہی منخ ہوں گی۔ اس روایت سے عابت ہوا کہ زندیق بھی منکرین نقدیر کی طرح کافر ہیں ،اس لئے کہ کافروں کی صور تیں ہی منخ ہوتی ہیں )' خصائص' کے مصنف فرماتے ہیں اس حدیث کی سندھیج ہے۔' نمتخب کنزالعمال' نج: ۲ ص: ۵ میں درج ایک مرفوع روایت اس حدیث کی مزیدوضا حت کرتی ہے دہ دروایت ہیں کہ: ۵

''حضور عظاہ آن فر مایا: میری است میں ایک قوم ایک بھی ہوگی جوخدااور قرآن کی مشراور کافر ہوجائے گی اور ان کو پید بھی نہ چلا) ہو ہی گوگ اور ان کو پید بھی نہ چلا) ہو وہی گوگ : ووں شے جو تقدیر کے ایک جز وکا اقرار کریں شے اور ایک جز وکا انکار ، یہ کہیں گے بینی ان کا عقید و یہ ہوگا کہ'' خیر'' اللہ کی جانب سے ہے اور'' شر'' شیطان کی جانب سے اور '' شر'' شیطان کی جانب سے ہوگا کہ'' خیر'' اللہ کی جانب سے ہوا دیگر دو خدا ہیں ایک ''' خدائے خیر'' اور ایک خدائے شر'' بھیے بحق کی'' نے دو خدا مانے تا ہیں ایک ''' خدائے خیر'' او وہ قرآن کی آ بیتی پڑھیں گے (یعنی اپنا اور این این اپنا اور این این سے جابت کریں گے ) چنا نچہ بیلوگ قرآن پر ایمان لانے اور علم ومعرفت حاصل کرنے کے بعد محض اس عقیدہ کی بنا پر کا فر ہو جا کمیں گے ۔ میری اُمت کو ان لوگوں سے س قدر جنگ و جدال اور بغض وعناد کا سامنا کرنا پڑے گا (خدائی خوب جابت کہ بی بی لوگ اس اُمت کے زند بی ( بحوی ) میں ،ان کے عہد میں تھر انوں کا ظام وستم حد سے جیجیں گے جوان میں سے بیشتر لوگوں کو ہلاک کردے گا ،اس کے بعد اللہ تعالی ایک ایساطاعوں نہیں میں ہوں جا کمیں گا کہ وہ شامی ہی ہلاک ہوجا کمیں گے بول ہو ہا کمیں ہیں ہی ہلاک ہوجا کمیں گا در نہ سب ہی ہلاک ہوجا کمیں گے رہیں میں ہون جا کمیں گے ) تو شاید ہی ان میں سے کوئی ہیے (ور نہ سب ہی ہلاک ہوجا کمیں گے )

<sup>• ....</sup> جعزت شخ نے بیروایت بطورحاشید کھی ہے۔مترجم۔

خلاصہ:....جھزت مصنف مینینی کورہ بال کتب اور توالوں سے بیٹا بت کرتا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کفریہ عقائد کو واظل کرنے والا ہر مسلمان ( کہلانے والا ) زندیق ہے، باطنی ہے اور بہتینوں قطعا کافر ہیں نیز زندقہ الحاداور باطلیت کی مقیقت اسلام کے پرود میں نفر کو چھیانے کے وااور کی خیس اور بہتینول فر قریقینا کافر ہیں ۔ متاجم

ان دنول میں اہل ایمان کے لئے خوشی اور سرت مفقود اور غم والم حدیے زیادہ ہوگا۔اس کے بعد المسخ "ہوگا تو اللہ تعالی ان میں سے باتی تمام او کول کو بندراور خزیر بنادیں مجے، پھراس کے بعد ہی د جال کاظہور ہوگا۔" طبری "اور" بیجتی "نے واس حدیث کوروایت کیا ہے اور" بغوی" نے رافع بن خدت کی بھائن (صحابی) سے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور "بغوی" نے رافع بن خدت کی بھائن (صحابی) سے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے

### جن اہلِ قبلہ کو کا فرنہیں کہا جاتا ،ان سے کون لوگ مراد ہیں؟

علماءاہلِ سنت کے اقوال: ﴿ ملامة تنتازانی ہیں ان اہل قبلہ کی تعیین کے سلسلہ میں کہ جن کو کافرنہیں کہا جاتا ،علاءاہلِ سنت اورمعنز لہ کے ندکورہ ذیل اقوال 'مقاصد' ج:اص:۲۲۹ پر بیان فرماتے ہیں:)

" ساتوي بحث ان الل قبله ك علم كاليان جوابل حق كم كالف بين:

ا) ۔۔۔۔۔جواہلِ قبلہ (مسلمان کہلانے والے) حق کے مخالف (اور گمراہ) ہیں وہ اس وقت تک کا فرنیں کہلاتے جب کہ ضروریات دین (یعنی ان قطعی اور یقینی عقائد واحکام) کا انکار نہ کریں (جن کے شارع علیا ہے تابت ہونے پراُمت کا اجماع ہے) مثلاً عالم کے حادث (یعنی عدم کے بعد موجود ہونے کاعقیدہ ،حشر جسمانی (یعنی مرنے کے بعد جسمانی طور پر دوبارہ زندہ ہونے) کاعقیدہ۔

اسداور بعض علماء کہتے ہیں کہنیں! ہراہلِ حق سے اختلاف کرنے والا (مطلقا) کافر ہے
 اس لئے کہوہ حق کامخالف ہے)۔

۳) .....استاد بہتیا کا قول ہے کہ جوہمیں (یعنی اہل حق کو) کا فر کیے گاہم بھی اس کو کا فرکہیں ہے اور جوہمیں (اہل حق کو) کا فرنہ کیے گاہم بھی اس کو کا فرنہ کہیں گے (بیا علاءائل سنت کے تین قول ہیں)۔ معتز لہ کے اقوال بین کے معتز لہ میں ہے متقد مین تو یہ کہتے ہیں کہ جولوگ بندہ کو اپنے اعمال وافعال کا خالق مانے ہیں وافعال کا خالق مانے ہیں

( یعنی اسای عقا 'مدمین معتز له کے مخالف جیں ) ایسے لوگ ہمارے نز ویک کافر جیں۔ (۲) ۔۔۔لیکن عام معتز له کہتے جیں که: جولوگ القد تعالیٰ کی صفات کو ( اس کی ذات پر ) زائد

(الگ) مانتے ہیں، (آخرت میں) اللہ تعالی کے دیدار کے، (گنبگار مسلمانوں کے) جہنم سے نکلنے کے قائل ہیں اور بندوں کی تمام برائیوں اور بدکر داریوں کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تحت داخل اور اللہ تعالیٰ ہی کوان کا خالق قر اردیتے ہیں۔ (یعنی جملہ عقائد میں معتز لہ کے خالف ہیں) ایسے تمام لوگ کا فرہیں۔

ائمہ اہل سنت کی ولیل ۔ انمہ اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ نبی طابعہ اور آپ سرقرہ کے بعد صحابہ بھائیں وتا بعین ہیں۔ اس طرح عقا مد کی جیسان بین نہیں کیا کرتے تھے (جیسے معتز لد کرتے ہیں) بلکہ صرف" عقائد مقد" ہے آگاہ کردیتے تھے (اور تو حید ورسالت، حیات بعد الموت وغیر واسای عقائد کے اختیار کرلینے کومسلمان ہونے کے لئے کافی سمجھتے تھے)

اگراس پریداعتراض کیاجائے کہ: پھرتو مجمع علیہ عقائد کے بارے ہیں بھی اسی طرح حق کے بیان کردینے پراکتفاء کرنا جا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ: مجمع علیہ عقائد واصول اور ان کے دلائل ان عرب سار بانوں کے معیارہم کے مطابق (اس قدر) معروف اور ظاہر وواضح تھے (کہ ہر مسلمان ان سے آگاہ وصطمئن ہوتا تھا اور بلاتر ووان کو قبول کر لیتا تھا) بعض علاء اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ: (قرونِ اولی میں) عقائد تفصیلیہ کو اس لئے بیان نہیں کیاجاتا تھا کہ (اس زمانہ میں) اجمالی کہ: (قرونِ اولی میں) عقائد تفصیلیہ کو اس لئے بیان نہیں کیاجاتا تھا کہ (اس زمانہ میں) اجمالی موشکافیوں سے نا آشا ایک سادہ ذہن کی مالک قوم تھی، وہ بلاتر دداور بدول ردوقد ح کے عقائد حقد کو قبول کر لیتے تھے) تحقیق وقفصیل کی ضرورت اسی وقت موقی ہے جب بہی تحقیق وقفصیل پیش نظر ہو (
یعنی عقائد باطلہ پہلے سے ذہنوں پر مسلط جو ل تو ان کا زالہ کے لئے تحقیق وقفصیل اور حق کے خلاف

<sup>•</sup> سسمامل یہ ہے کہ ایک سادہ اور خالی الذہن آدی ہے سمان ہوئے گئے سید سے سادے اساس مقالد اسلامید اور ان کے تعقیل اور دایا کی مقالیہ ہے واقف نہ ہوائی کے وائی مثلاتو حید، رسالت، حیات بعد الموت پرائیان لے آن کافی ہے آ برچہ وہ ان کی تحقیق بقطیل اور دایا کی مقالمہ ہے واقف نہ ہوائی کے برخس ایک ذات وصفات اللہیہ کے باب میں آم کروہ راوانس نے مسمان ہوئے کے لیے فصلے طور پر ان مقالہ میا تھ بوغا اور ان کے مقابل کے مقابل مقالہ دو تھا کہ معبد نبوت اور قران اول میں مسمان ہوئے والے موما پہن تم کے اور تھا اس لئے مقابل کے مقابل کی اجمالی تعمد بین صحت اسام می لئے کا فی تھی ایکن اس مبد کے دور جدور میں اس کے اس کا مقابل کے ان کا میں داخل میں واخل بوئے گئے تو چونکہ ذات وصفات البید اور مبدا ، ووجان کے بہت بین بطس مقابلہ ہے مقابلہ کے اس زمانہ میں جمع علیہ عقابہ مان عقابہ میں وائی میں دور براک اور براک اور براک اور بھی میں کیا جا اس کی مقابلہ کے اس زمانہ میں کہا جات کے اس زمانہ میں جمع علیہ عقابہ میں معتبد نویں مجان ہوئی میں کیا جات کے اس زمانہ میں کہا جات کے بارے میں محض بھیان حق براک کیا جات کیا جات کے اس زمانہ میں کہا ہوئی کی ایکا کیا جات کی جارے میں محض بھیان حق براک کیا جات کیا ہوئی کیا ہوئی کیا جات کی جات کے ہارے میں محض بھیان حق براک کیا جات کی جات کے دار کے مقاب تا اس کیا کہا کہا گئے متر بھی محض بھیان حق براک کیا گئی کے مقابلہ میں کا کہا کہ کیا کہا کہ کو ان کے دور کیا کہا کہ کہ کو ان کے دور کیا کہ کو کہا کہا کہ کو کیا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

اوہام وشکوک کی تر دید کی ضرورت :وتی ہے ) ورنہ تو بے شارا بسے پچے ادر مخلص مومن موجود ہیں جو قدیم وجادث کے معنی بھی نہیں جائے (اورو درائخ العقیدہ مؤمن ہے )

یہ بحث تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک فرقہ کا دوسر نے فرقہ کو کا فر کہنا اس قدرمعروف ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں (للہذا بقول استاذ جو اہل حق کو کا فر کہے گا و ہی بقینا کا فر ہے ادر ہم اس کو کا فر کہیں گے اگر چہوہ اہل قبلہ میں ہے ہو )''

ضرور بات دین اور متفق علیه عقائد کے متکر اہل قبلہ متفقہ طور پر کافر ہیں: علامہ موصوف''مقاصد'' کی شرح میں''باب الکفر دالا بمان' کے ذیل میں ج:۲س:۲۲۸۸ و ۲۲۰۰۲۲ پر اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

"(اہل قبلہ کے بارے میں) ندکورہ بالا بحث کا تعلق صرف ان لوگوں ہے ہے جو ضرور یات ویں مثلاً (تو حید، نبوت، ختم نبوت، وحی والبام) حددث عالم اور حشر جسمانی وغیرہ جمع علیہ عقائد حقہ میں تو اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کے علاوہ اور نظری عقائد واصول میں اہل حق کے خالف ہوں، مثلاً صفات البیہ ، خلق اعمال، اراد و البی کا خبر و شردونوں کے لئے عام ہونا، کلام البی کا قدیم ہونا، مثلاً صفات البیہ ، خلق اعمال، اراد و البی کا خبر و شردونوں کے لئے عام ہونا، کلام البی کا قدیم ہونا، و و بیت باری تعالی کا حمکن ہونا، ان کے علاوہ وہ تمام نظری عقائد و مسائل جن میں حق یقینا ایک ہوروئی ۔ راثبات یا نفی ) ایسے خالفین حق کے بارے میں بحث ہے کدان عقائد کا معتقد اور قائل ہونے (یانہ ہونے) کی بنا پر کسی اہل قبلہ (مسلمان کہلانے والے) جو عمر تجرروزہ، نماز، وغیرہ تمام عبادات واحکام کا پابندر ہا ہو کہوں عالم کو قدیم (از لی ابدی) مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعد الموت کا اذکار کرتا ہو، یا اللہ تعالی کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعد الموت کا اذکار کرتا ہو، یا اللہ تعالی کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعد الموت کا اذکار کرتا ہو، یا اللہ تعالی کو جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو، وہ تھی کافر ہے۔ اوجود) بلا شک و شبہ کافر ہے۔ اس طرح کوئی اور کفریہ قول یافعل اس سے سرز د بوتو وہ بھی کافر ہے۔

" لأنكفِر أهل المقبلة "كس كامسلك هي؟ الماحق كايد في الماحق الموقع الماحق كالمنظور وبالاتول ( كدجب تك المل قبله مين كوني شخص ضروريات وين كال نكار نه كرب المركوك في الماحق الميشيخ الوالحن اشعرى بيامية الدين كوني في الميشيز الثاعر وكافر به بهامتر شح بوتا هي او فرمات بين الميشر الثاعر وكافر بب بهامتر شح بوتا هي او وفرمات بين المراه فرقه والول كي شهاوت ردّ نبيل كرتا ( يعني كافرنبيل سمجمتا) السلط كدر خطابه جيوب بولني كوهلال سمجمتا ) السلط كدر خطابه جيموب بولني كوهلال سمجمتا ) السلط كدر خطابه جيموب بولني كوهلال سمجمت بين "

''منتقی'' میں امام ابوصفیفہ میں کے متعاق بھی بہی تو انقل کیا ہے کہ: امام ابوصفیفہ میں کے کئی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا۔' بہی اکثر و بیشتر فقہا ، حنفیہ کا مسلک ہے ، ہاں بعض فقہا ، حنفیہ ہراہل حق کے

مخالف کو کا فر کہتے ہیں۔

الل قبله كون لوگ بين ؟ نه سماعي قاري "شرح فقدا كبر"ص: ۱۸۵ مين فرمات بين :

" یادرکھوااہل قبلہ وہی لوگ ہیں جوضرور یات و مہمات دین مثلاً حدوث عالم ،حشر جسمانی ، ہر ہرکلی وجزئی برعلم اللی کے محیط ہونے ادرائ شم کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں اہل حق کے ساتھ متفق ہوں ، چنانچے جو محص تمام عرشری اجکام وعبادات کی پابندی کرتا رہے ، مگر عالم کوقد یم ما نتا ہویا حشر جسمانی کا انکار کرتا ہویا اللہ تعالی کو جزئیات کا عالم نہ مانتا ہو ، وہ ہر ئز اہل قبلہ میں سے نہیں ہے (وو تو بدوں اختلاف سب کے زود یک کا فرت کا عالم نہ مانتا ہو ، وہ ہر ئز اہل قبلہ میں سے نہیں ہے کہ مطلب ہی ہے کہ کسی اہل قبلہ کو اس وقت تک کا فرن کہا جائے جب تک کہ اس میں کوئی کفری علامت یعنی کفریہ قول یافعل شہ پایا جائے اور کوئی موجب کفر امراس سے زرز دنہ ہو ( گویا کسی مسلمان سے اگر کوئی بھی کفریہ قول یافعل مرز دہو ، یاس میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے تو و ، اہل قبلہ سے خارج اور کا فر ہوجا تا ہے آگر چہ وہ خود کو مسلمان کہتا رہے اور مسلمانوں کی طرح عبادات واحظ م شریعت کا پابند بھی ہو ) "۔

عالی بہرصورت کافر ہے: ....ملا عبدانعزیز ابنجاری بینیند ' فقیق شرح اصول حیامی' بیں بخشانہ اسماع کے ختام کا فر ہے جیں: بحث اجماع کے تحت ص:۲۰۸ پر' اِنْ غلافیه''(ای فی هو اه) کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگرکسی گراه فرقد والے نے اپنی باطل عقید ہیں بناو کو اختیار کیا اور حد سے تجاوز کر گیا تو اس کو کا فرقر ار دینا ضروری ہے، الی صورت میں اہل حق کے ساتھ اس کی موافقت یا مخالفت کا بھی اعتبار ند ہوگا اس لئے کہ وہ اُستِ مسلمہ (مسلمانوں) میں داخل ہی نہیں رہاجس کو جان و مال کی امان حاصل ہے، اگر چہوہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتار ہے اور خود کو مسلمان مجھتار ہے، اس لئے کہ اُمت مسلمہ (مسلمان) ہرقبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نم منہیں ہے، بنکہ مسلمان وہ مخص ہے جس کا پورے دین اسلام اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نم منہیں ہے، بنکہ مسلمان وہ خص ہے جس کا پورے دین اسلام اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نم منہیں کے اُر چہوہ خود کو کا فرنہ سمجھے۔''

مصنف مینینیفرماتے میں'' کشف''شرخ''برزوی''ج:۳۳س: ۲۳۸ میں اجماع کے تحت اور آمدی کی کتاب''الاحکام''ج:ائس:۳۲۹ میں'' مئنلہ ساوسہ' کے تحت بعینہ بہی شخفیق مذکور ہے۔ علامہ شامی بینینی'' روالحتار' ج:اش: ۳۲۳ طبع جدید ۲۳۳ساھ ش: ۲۳۵ میں مسئلہ'' امامت'' کے تحت اور ج:اص: ۲۲۴ مسئلہ'' افکاروٹر'' کے نئےت فر ماتے ہیں:

"الشخص كك فربوني مين كوئى اختلاف نبين جوضرور بات اسلام (وين كي يقيني اورقطعى عقائدوا حكام ) كامخالف ہو،اگرچوووائل قبلہ مين ست ہواورساري عمرعبادات وطاعات كا يابندر باہو

جبیها که(شخ این هام میشدنه)" نشرت<sup>نو</sup> برایس بون ایوب ب

اس کے بعدج: اصن ۵۲۵ پرفر ہات ہیں:

''(صاحب البحرالرائق) في فرمايا كه حاصل بيه به كه هنفيه كاس قول كى مراوكه' بمسى المل حق ك مخالف هخص يا فرقه كو كافرند كها جائے' بيه به كه و وقعنس يا فرقه ،ان مستمه اصولوں كا مخالف نه ہو ، جن كادين ہونا معروف اوريقيني ہے اس كوا حجبي فرن تا ہمجه او با'

موجب كفرعقا كدوا عمال اورا بل قباء كوكا فرسنے كا مطلب ... "شرل عقائد في "ك جو شرح" نيراس" كمصنف سن ٢٠٤ هـ پنجة بيل المستحديد كي المستحديد كا شريعت ميں بقيني اور معروف ومشہور ہے لبندا جو خص ضروريات دين ميں ہے كي ايك چيز كا بھي مشر ہومثلاً عالم كو حادث نه مانے ، يا جسمانی حيات بعدالموت كا قائل نه بو ايا اللہ تعالى مرائي جيئے كا بھي مشر ہونے كا مشر ہويا نماز روزه كي جسمانی حيات بعدالموت كا قائل نه بو ايا اللہ عن سك مرائي جائے مثلاً كي بت (وغيره) كو بحده كرے يا بائد ہوائي طرح جس خص ميں كوئي بھي علامت كفر پائي جائے مثلاً كي بت (وغيره) كو بحده كرے يا بائد ہوائي طرح جس خص ميں كوئي بھي علامت كفر پائي جائے مثلاً كي بت (وغيره) كو بحده كرے يا خير معروف نظرى كي تو بين كرے اور غداق أزائ وه بھي ايل قبلہ ميں ہے برگزنبيں ہے ، ابل قبلہ كوكا فرند كينے كے معنى صرف بيہ بين كركسي مسلمان كو و عاصى اور گنا بول ہے اس كو خوب انجھى طرح يا در كھوا۔ "
مسائل كا انكار كرنے پركافرند كہا جائے ، يہ صحنة بين كي تحقيق ہے اس كو خوب انجھى طرح يا در كھوا۔ "
مسائل كا انكار كرنے پركافرند كہا جائے ، يہ صحنة بين كر تحقيق ہے اس كو خوب انجھى طرح يا در كھوا۔ "
مسائل كا انكار كرنے پركافرند كہا جائے ، يہ صحنة بين كر تحقيق ہے اس كو خوب انجھى طرح يا در كوا۔ "

ضرور بات دین کامنگر کا فراورواجب القتل ہے:.....'' جوہرۃ التوحید'' کاایک شعر ہے ( حاشیۃ بیجوری علی جوہرۃ التوحیدس:۱۰۳)

ومن لمعلوم ضروري جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس حد

ترجمہ : ..... 'جس شخص نے ہمارے دین کے کسی بھی یقینی امر کا انکار کیا ہو، وہ کفر کی بنا پرقل کردیا جائے گا، ند کہ صدیے طور پر۔''

(اس کئے کہ حدقو مسلمان پر جاری ہوتی ہے اور بیٹخص کافر ہے، البندااس کو دوسرے کافروں کی طرح بر بنائے کفرنل کیا جائے گا)''جو ہر ق'' کشار آ اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مرح بر بنائے کفرنو یقینی اور متفق عایہ ہے، نیز فرماتے ہیں کہ'' ماتر ید بیز' تو کسی بھی تطعی امرے منکر کو کافر کہتے ہیں اگر چہ وہ ضروری الثبوت (یعنی متواتریا مجمع میں یہ ہو۔''

اجماع صحابہ جبتِ قطعی ہے اور اس کا انکار کفریے مصنف ہیں فرماتے ہیں : تمام

حنفی علمائے اصول اس پرمتفق ہیں کہ جس امر پرصحابہ جن تن کا اجماع ہو چکا ہے اس کا انکار کفر ہے اس لئے کہ وہ اس'' اجماع صحابہ'' کو کتاب اللہ کے مرجبہ میں رکھتے ہیں ، چنانچے صافظ ابن تیمیہ بھینڈ اقامہ الدلیل''ج:سام: ۱۳۰ میں فریات ہیں۔

صحابہ کرام بھنگ کا اجماع تعلق جمت ہواورات کا اتباع فرنس ہے، بلکہ یہ تو سب سے توی جمت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے اور اس کے اتبات در تحقیق کا بید مقام نہیں ، تاہم بیدا پی جگہ نہ صرف تمام فقہاء کے ہال مسلم ہے جو حقیقت میں مؤمن میں ، اس کی مخالفت صرف انہی گراہ فریافات قرار ہیں ، اس کی مخالفت صرف انہی گراہ فریافات قرار دیا گیا ہے ، صرف یہ بلکہ وہ ان فاسد عقائد کی ساتھ ساتھ ایسے ہیرہ گراہ مول کے بھی مرتکب ہوئے ہیں جوان کے فیروں کے فیروں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں جوان کے فیروں کے فیروں کے بھی ہوئے ہیں جوان کے فیروں کے فیروں کے بھی ہوئے ہیں جوان کے فیروں کے فیروں کے بھی ہوئے ہیں جوان کے فیروں کے

مصنف مبید فراتے بیں کہ نیکن یہ بھی اختال ہے کہ ان کن ویک بھی اجماع صحابہ جمت ہو،
حبیبا کتفیر''روح المعانی'' خ ناص ۱۳۵ تر آت کر بھی 'اِن اللّذِین کفورو اسواء علیہ ہم'' کی
تفییر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نیز فر ماتے ہیں کہ تقتی ابن امیر الحاج نے جوشنخ ابن ہمامٌ اور
حافظ ابن حجر بھیلنا دونوں کے شاگر دِرشید ہیں' تحریر'' کی شرح ہیں مسئلہ' تقسیم خطا'' کے ذیل میں
اجماع صحابہ کے جحت قطعی ہونے کونہا یت شرح وسط کے ساتھ بیان کیا ہے ،اسی طرح علا مہ تفتاز الی
اجماع صحابہ کے جحت قطعی ہونے کونہا یت شرح وسط کے ساتھ بیان کیا ہے ،اسی طرح علا مہ تفتاز الی
مہند نے '' ہم تکم اجماع کے ذیل میں اس مسئلہ کی تصریح فر مائی ہے۔

کفر بیرعفا کد واعمال: ...''شرح التحریهٔ نجهٔ ۳۱۰ تا ۱۸۰۰ میں محقق ابن امیرالحاج کی عبارت حسب ذیل ہے:

''اہل قبلہ میں ہے وہ مبتدع (گراہ) جس کواس کی بدعت (گراہی) کی بناپر کافرنہیں کہا جاتا اور کہی بھی اس کو گنہگار اہل قبلہ کے اغظ ہے تعبیر لردیا جاتا ہے ،جیسا کہ مصنف (پننخ ابن ہمام بیسیہ ) نے اس ہے قبل '' و للنہی عن تکفیر اهل القبلة '' کے ذیل میں اشارہ قر مایا ہے ،اس ہے صرف وی شخص مراد ہے جو نسرہ رہ یہ ہیں تو اہل حق ہے متفق ہو، شلاً : حدوث عالم اور حشر جسمانی کا قائل ہواور کوئی اور کفریة بولی فعل بھی اس ہے سرز دند : واہو، مثلاً اللہ کے سواکسی کو معبود مانتا، یا کسی اللہ تھائی کے سواکسی کو معبود مانتا، یا کسی اللہ تھائی کے سوال کو قائل ہونا (یعنی کسی کو خدا کا ''اوتار'' مانتا) یا حضرت میں انہا ہی نبوت کا اٹکار کرنا ، یا آپ سوائی کی ندمت یا تو بین کرنا اور اسی قشم کی کفرید باتوں کا قائل ہونا رکھی ان کے ملاوہ اور ایسے نظری میں اہل جن کا مخالف ہو، جس میں متفقہ طور پرجن ایک

جانب ہے(اثبات یانفی) مثلاً:صفات الہیہ ہفئق افعال عباد، اراد ۂ الٰہی کا خیر وشر دونوں کے لئے عام ہونا ، کلام الٰہی کا قدیم ہونا وغیرہ ( تو ان مسائل میں اختا اف کرنے والے کو کا فرنہیں کہا جا سکتا \_غرض جواصولي عقائد واعمال ميں اہل حق ہے متفق ہواور فروعی مسائل میں مخالف ہو،صرف اس مخص کو کا فر نہیں کہا جاسکتا ہے)اور غالبًا مصنف میں (شیخ ابن ہمام میں) نے اس سے قبل این ندکورہ ذیل قول سے ای کی طرف اشارہ کیا ہے: 'اس لئے کہ بیمبتد یک بھی قرآن ،حدیث یاعقل ہے ہی اپنے عقائد پر استدلال کرتا ہے۔' ور نہ ضرور یات دین میں مخالفت کرنے والے کو کافر کہنے کے بارے میں تو اہل حق میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ، مثلا حدوث مالم یا حشر جسمانی ، یا اللہ تعالیٰ کاعلم جزئیات وغیرہ میتووہ بنیادی مسائل ہیں کہ ان کا انکار کرنے واللہ تنینا کا فریب، اگر چیدوہ اہلِ قبلہ میں سے ہواور ساری عمرعبادات وطاعات اورا حکام شرعیه بر کار بندر با ہو، اسی طرح و پخض بھی بغیرنسی اختلاف سے کا فر ہونا چاہئے جوکسی بھی موجب کفر قول یافغل کا مرتکب ہو، الیبی صورت میں''خطا ہیؤ' ( کہ جن کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہے ) کوبھی ان وجوہ کی بنایر کافر کہنا جا ہے جن کوہم'' شرا مُط راوی'' کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔اس تنقیق ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ:''کسی گناہ کی وجہ ہے اہل قبله کی تکفیر کی ممانعت کا ضابطہ بھی عام نہیں ہے ،الآیہ کہ گناہ ہے وہ گناہ مرادلیا جائے جو کفرنہ ہوتو وہ شخص جس کی تکفیرنسی موجب کفر گناہ کی وجہ ہے کی جائے وہ آو ضرور اس صابطہ ہے خارج ہوگا ( اور اس کو کا فرکہا جائے گا) جیسا کہ شیخ تقی الدین بکی نیسٹنائے اس جانب اشار و کیا ہے۔''

حضرت مصنف بیند فرماتے ہیں: اس کے بعد محقق ابن امیر الحاق نے بیکی بینیہ کا قول نقل کیا ہے جو ہماری اس محقق کے بارے میں بحث محررہ میں جو ہماری اس محقق کے بارے میں بحث کررہے ہیں جو رہاری اس محقق کے بارے میں بحث کررہے ہیں جو رہان سے کلمہ کفر بک دیئے ہیں جو مرتد ہوجائے کے بعد اسلام لے آئے ، تا ہم محقق اوروہ اس مسلمان کی مائند قر اردیتے ہیں جو مرتد ہوجائے کے بعد اسلام لے آئے ، تا ہم محقق موصوف اس کو بھی محل نظر قر اردیتے ہیں اور اس مسلمان ہونے کے لئے بھی اس کلمہ کفر سے تو بداور اظہار براءت کو ضروری قر اردیتے ہیں جو اس نے زبان سے نکالاتھا، بیشر طبی بینیدے کام میں بھی ملحوظ ہے، البندامحقق موصوف اور شیخ بیل بیسیا کے درمیان کوئی اختاا نے ندر بارہ

<sup>•</sup> الدودونول بزرگول كنزد يك ضروريات و ين كالنگاريا موجهت نماة رئاب برف واليشف تطف كوفرت مرجه و والل قبل ش سعه موادرخود كوسلمان كهتا بودا دكام شرعيد و عبادات بركار بنديش بودنيا بيشات و است و ين ش سن سي ايد كالنكاريا موجهات كفركا ارتكاب اس كوالل قبله سع خارت كرويتات انيا بي اياس قبل البدل طرف من ارتكاب اس كوالل المورا عن اياس كوالل المورا عن اياس كوالل المورا عن المرتب الم

دین کے اساسی عقائد اور طعی احکام کی مخالفت شریعت کی بیخ کنی کے مرادف اور موجب کفرہے:

محقق محد بن ابراہیم وزیر یمانی اپنی کتاب ایثارالحق ' کئیں: ۱۳ پرفر ماتے ہیں:

''دوسری فرع بیے ہے کہ معموں ساانتا اف مسلمانوں میں ما جمی خصومت وعداوت کا موجب نہ ہونا چا ہے اور بیٹ معمولی ساانتا اف وجب نہ ہونا چا ہے اور بیٹ معمولی ساانتا اف وجب نہ ہونا چا ہے اور نظر میں نہ ہوجن سے اختلاف کرنے والے کی تکفیر بریشری والوئی قائم ہو تھیے ہیں ( بلکہ ان فری اور نظر کی مسائل میں اختلاف ہوجن کا دین ہونا قطعی اور مجمع علیہ ہیں ہے )۔''

يمي محقق كتاب مذكوره كص ١٨٧٥ يرفر مات بين

" جیسے ان ملحدوں اور زندیقوں کا کفر جنہوں نے تیاب اللہ عزوجی کی تمامتر آیات کی ایسے باطنی امور سے تاویلیس کر کے قرآن کو ایک کھیں بنا ہیا ہے ، جن میں سے نہ کی گی کوئی ولیل ہے ، نہ کوئی علامت ، نہ ہی سلف صالحین کے عہد میں ان باطنی معانی کی جانب کوئی اشارہ (لیعنی قرآن کریم کے الفاظ • کے من مانے معانی اور مرادیں گھرت ہیں ) ای زمرہ میں وہ تمام اشخاص اور فرقے بھی داخل ہیں جو شریعت الہید کا نام ونشان مٹادینے اور ان تمام نیٹنی اور طعی علوم کور دکرنے میں ان زندیقوں اور محدول کے نقش قدم پرگامزن میں جن کو بھیشہ سے امت مسلمہ کے بچھلے اوگ ایٹ پہلے بڑرگول سے سنتے سناتے اور نقل کرتے جلے آتے ہیں۔ "

يبي محقق كتاب فدكور كص : ١٦٨ يرفر مات ين

''پس یا در کھو!''اجماع'' دوشم کا ہوتا ہے ایک وہ اجماع جس کی صحت قطعی اور تینی طور پر وین سے اس طرح ثابت ہو کہ اس سے مخالفت کرنے والے کو کا آرکہا جائے ، یہی وہ سے اور حقیقی اجماع ہے جو قطعا اور یقینا دین ہونے کی بنایر بحث ہے بالاتر ہے (لیمنی اس اجماع کا جمت ہونافقاتی بحث نہیں )۔''

مسكه ممانعت تكفيرا بل قبله كااصل مأخذا ورحقيقت:

مصنف نورالله مرقده فرماتے میں کہ: یا در کھو! اہل قبار کو کا فر کہنے کی مما نعت کے زیر بحث مسئلہ کا

<sup>•</sup> مثلاً کہتے ہیں کرقر آن میں جہاں جہاں اللہ کا انداقی ہے۔ اس سے مراد ہوں ہے۔ ایسے بی آن کل بھارے زمانہ کا ایک زندیق غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ اللہ سے مراد' مرکز ملت' ہے اور نیس کڑھ ہے کہ اللہ سے مرادو ہو ' اسفات مذیا'' ہیں جوانسان کواپنے اندر پیدا کرنی چاہئیں۔از مترجم۔

اصل ماً خذو منن ابی واؤو 'باب الجہادی:اص: ۲۴۳ کی ایک حدیث ہے ،جس میں حضرت انس دی نفورسول اللہ منافیق سے روایت کرتے ہیں کہ حضور عین کیا ا

" تين چيزين اصل ايمان بين:

- (١) ..... لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّه كَهَ والله (عَ جان ومال) يروست درازي شكرنا
  - (٢) ....كسى وعناه كارتكاب كرنے كى بنايراس كوكافرنه كبنا۔
    - (٣)....كى ملى وجد اس كواسلام عد خارج نكرناك

اس حدیث بیس شریعت کوف کے مطابق "کنو" سے یقینا وہ گناہ مراد ہے جو کفر نہ ہواور بالکل ای طرح بید جملدامام ابو حنیفہ بینٹ وغیرہ وسے مثال امام شافعی بینٹ سے "ایواقیت" میں منقول ہے اور سفیان بن عُیینہ سے حمیدی نے اپنی مند کے آخر میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ ائمہ دین کی تعییرات واقوال میں "کناہ" کی قید کے ساتھ وارد: وا ہے (یعنی جس طرح حدیث میں: "لا بکفوہ بذنب" آیا ہے اس طرح یہ ائمہ بھی: "لا نکفو اهل القبلة بذنب" فرماتے ہیں) جیسا کہ مذاب "فرماتے ہیں) جیسا کہ "الیواقیت والجواہر" میں ج: اس الا نکفو اهل القبلة بذنب" کی قید کواڑا دیا (اور" الیواقیت والجواہر" میں ج: اس الانکہ کا ان ائمہ کے اتوال میں سے "کن مرورایام کے بعد بچھ طاہر پرستوں، پچھ جابلوں اور پچھ کھ دول نے ان ائمہ کے اتوال میں سے "کناہ" کی قید کواڑا دیا (اور" کی میک میں میں الی القبلة" رہنے دیا ) اور ان ائمہ کے اتوال میں سے "کناہ" کی قید کواڑا دیا (اور" کے زدیک کی بھی اہل قبلہ کی کئیر جائز نہیں، ظاہر ہے کہ کی بھی ہوئی تحریف اوران ائمہ بر بہتان ہے)

### ممانعت تکفیرا ہل قبلہ کاتعلق حکمرانوں ہے ہے:

مصنف بینینفر ماتے ہیں کہ: ممانعت تکفیراہل قبلہ کا آسات دراصل امراءاور حکمرانوں سے ہے (یعنی میہ مقولہ دراصل حکمرانوں کے حق میں ہے) چنا نچہ حضرت انس بینٹو کی ندکورہ بالا روایت اورای قسم کی دوسری روایتیں دراصل امیراور حکمرانوں کی الاعت کے وجوب اور جب تک وہ نماز بڑھتے رہیں ان کے خلاف بعناوت کی ممانعت کے سلسلے ہیں وارد : وئی ہیں ، چنانچہ امام مسلم بینینیئیے نے ''میں (ج: ہمن ہیں کی ہما ان تمام روایات کی تخریخ مسلم ''میں (ج: ہمن کی ہے اور ان تمام روایات کی تخریخ آت ہیں میں فرورہ ذیل ہیں کی ہے اور ان تمام روایات کی تخریخ آت ہیں مذکورہ ذیل ہیں کی ہے اور ان تمام روایات میں خواہ دوسری کتب حدیث ہیں مذکورہ ذیل استثناء موجود ہے ، جیسا کہ تھی بخاری میں ہے:

<sup>&#</sup>x27;'الَّا انْ تروا كَفَرًا بُواحاً عندكم من اللَّه فيه برهان''

ترجمہ: اللہ یہ کہتم (ان امراء کے تول و خل میں) ایسا کھلا ہوا کفر دیکھوکہ اس کے کفر ہوئے پر تہرہ اللہ کیا ہوا کفر دیکھوکہ اس کے کفر ہوئے پر تہرارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل وہر بان موجود ہوئ (میح بناری نے ہمں: ۱۰۴۵ کتاب الفتن) اور یہی مراد حضرت انس جی ترکورہ ذیل روایت کی بھی ہے، جس کی تخریج امام بخاری بریسته فیرہ نے کی ہے :

"من شهد ان لااله الا الله و استقبل قبلتنا و صلّی صلوتنا و اکل ذبیعتنا فهو مسلم، له ما للمسلم و علیه ما علی المسلم."

(میح بزاری ج:ام:۱۵)
ترجمه: "جرن نے لااله الاالله ک شبادت دی اور بهار نے قبل طرف مند کیااور بهاری نمازی طرح نماز پڑھی اور بهارے ذبیح کو (علال جانا اور) خالیا و هسلمان ہے، اس کے وبی تمام حقوق بین جوایک مسلمان کے بین اوراس پروی تمام فرمدواریاں بین جوایک مسلمان پربوتی بین (یعنی ایسا حکم ان جوان تمام شعائر اسلام کو ما نتا اور کرتا به ووه مسلمان ہے اس کے فلاف بغاوت ممنوع ہے)"۔

مصنف بریشنیفر ماتے ہیں کہ:رسول الله طافیق کار فرمان 'الا ان تووا کفر ابواحا عند کم من الله فید بو ھان ' ثابت کرتا ہے کہ بید کھنا (اور فیصلہ کرنا) دیجھنے دالوں کا کام ہے،ان کواپنے اور الله تعالیٰ کے درمیان و کھے لینا چاہئے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے یا نہیں؟ باتی اس خص کواس طرح قائل کرنا ان پر داجب نہیں کہ دہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے اور (اپنے تول وقعل کی) کوئی تا دیل ہی نہ کر سکے بلکہ ان پر مرف اتنا واجب ہے کہ خودان کے پاس اُس کے نفر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیل و بر ہان موجود ہو۔

# كفرصري ميس كوئى تاويل مسموع نهيس موتى:

اس لئے کہ 'طبرانی'' کی روایت میں اس حدیث میں 'کفر ابواحا'' کے بجائے' کفو اصرحا''
(''ص''مضموم اور''ر' مفتوح کے ساتھ ) آیا ہے (جس کے معنی بیں صرح کفر) جیسا کہ حافظ ابن ججر پہندہ نے ''فقر الباری' ج: ۱۳ اص: ۲ میں نقل کیا ہے ،اس سے ٹابت ہوا کہ کفر صرح میں کوئی تاویل مسموع نہیں ہوتی۔

# کون می تاویل باطل اور غیرمسموع ہے؟

شاہ ولی اللہ صاحب مین اللہ فی '' ازالہ الخنا '' کے ص: کے پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جواز اور ضروریات وین کا انکار کرنے کی وجہت اس کے کافر ہوجانے کے بارے میں مزید وضاحت فرما گی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: '' تاویل کے قطعی طور پر باطل ہونے کا مداراس پر ہے کہ وہ تاویل قر آن کریم ی صریح ہیت، یا حدیث مشہور، یا اجماع یا قیاس جلی (واضح قیاس) کےخلاف ہو( یعنی ہروہ تاویل جوقر آن وحدیث مشہور ،اجماع امت یا واضح قیاس کے مخالف ہوقطعاً نہیں مانی جائے گی؟ )۔

# خبر واحد کی مخالفت کی بنا پرجھی تکفیر جا ئز ہے

طافظ ابن ججر رحمه الله ( فتح الباري " مين " عند كم من الله فيه بوهان "كوزيل مين فرمات

"اى نصُّ آيةٌ و خبرٌ صحيحٌ لا يحتمل التاويل" ( فتح الباري ج: ١٣ اص: ٢ كتاب الفن ) ترجمه : دبیعی صریح دلیل ہوخواہ ( کلام اللہ کی ) کوئی آیت ہویاالیں سیج حدیث جس میں تاویل کااختال نہ ہو۔'' اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد سیح کی بنابر بھی تکفیر جائز ہے،اگر چیمشہور یا متواتر نہ ہو،اور ہونا بھی یمی حاہبے اس کئے کہ جب فقہا ء کی شار کر دہ وجوہ کی بنا پر تکفیر کی حاتی ہے تو کیاالیں تیجے حدیث کی بنا پر جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہوان کو کا فرنہ کہا جائے گا؟۔

صريح كفرك مرتكب اہل قبله كوكا فركها جائے گااگر چدوہ قبلہ سے منحرف ندہوں اور اسلام ہے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں

اس حدیث مند بیری بت او کیا که ایل قبله کو کافر کها جا سکتا ہے (جب که وه کفرصرت کے مرتکب ہوں ) اگر چہو وقبلہ ہے منحرف نامجی ہوں ، نیز سیجی ٹابت ہو کیا گہ بسااوقات قصد ا *گفراختیار گئے* بغیر اور تبریل مذہب کا اراد و کئے بغیر بھی انسان کافر زوب تا ہے ( بیٹنی آئر چرانسان خود کومسلمان سمجھتا رے تب بھی گفریہ قول یا تعل کا ان کا ب َ مرت کی ایسے ناہ فرن و بات ہے ) آمراہیا نہ ہوتا تو مذکورہ بالا حدیث میں ''مشاہدہ کرنے والوں کے باس دلیل و بابات نے وجود ہونے کی ننہ ورت ند ہوتی '' ( بلئهان لوگول کے قصد وارا و دیرِ مدار : و نا) او رائے ستی شانیے انک اسان میں ہیں ہے ( ایعنی مسلما نو ا میں ہے جی ) ہوئے ہیں ،جیسا کے جی بناری کی ایک دوسری مدیث کے الفاظ نام گرتے ہیں: "نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها.... هم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا. " ( الشيخ نارق في السوم ١٠٠١ باب اكيف الامر اذالم تكن حماعة ) تر زمه النبس پیدو سه ده ری بی ملت مین سے جیں اتماری بی زبان بولیتے میں (لیعنی مسلمان کہاا تے ہیں ،

فر آن ویدیث منداستدر ل مرتبی می ایجیده وجهتم که دوازون پر کھٹرے ہوئے ہیں اورلوگول کو فر آن ویدیث منداستدر ل

جہنم کی طرف باار ہے جیں، جو کوئی ان کی آواز پر لبیک ئے بگائی وہنم جہنم میں ڈال دیں گے ( یعنی ان کے عقائد سرائم مراہی اور جہنم میں لے جانے والے جیں جوان کو اختیار کرے گاجہنم میں جائے گا)۔' حافظ ان حجر آبید تا لبی نبید ہے' من جلد تنا'' کی تفسیر ذیل کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

"معناه انهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون."

تر جمہ:اس کے معنی پیہ بیں کہ وہ ظاہر میں تو ہمارے ہی وین پر ہیں ( بیعنی و کیھنے میں مسلمان ہیں ) لیکن باطن میں وہ ہمارے مخالف ہیں ( بیعنی حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں )''

حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ حافظ ابن ججر جینی '' نموار جی'' کو اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں (اورمسلمانوں میں ایسے لوگوں کے چائے کی صورت میں ) فتح الباری: جساص: 22 میں د جال کے حالات کے تحت حب ذیل بیان فرماتے ہیں:

" واما الذي هد عيه فانه يخوج اولا فيد عي الايمان والصلاح ثم يدعى النبوة ثم يدعى اللبوة ثم يدعى الالهية". (فُخُ البارئ نَ ١٣٠٣ م ١٠٠٠ باب تذكر للحال") ترجمه: " جُخُص يدع ن كر كا وه ابتداء مين ايمان اور صلاح وتقوى كا دعوى كر كا اس كے بعد ثبوت كا اور مجر خدائى كا دعوى كر كا "۔

اور''ثلاثین دجالا''(تمیں دجالوں) والی حدیث اور بعض روایات میں ان کی تمیں سے زائد تعداد کی توجیہ کے ذیل میں ص: ۲۰ کے پرفر ماتے ہیں:

" ہوسکتا ہے کہ نبوت (اور خدائی) کا دعویٰ کرنے والے تو تمیں ہی ہوں اور باقی صرف کذاب ہوں ، کین گراہی کی جانب لوگوں کو دعوت ہیں ویتے ہوں ، جیسے غالی شیعہ ، فرقہ باطنیہ ، فرقہ اتحادیہ ، فرقہ حلولیہ ، اوران کے علاوہ وہ تمام گمرا ، فرقے جوالیے عقائد کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کا رسول اللہ طافی ہوئے ہوئے وین کے خلاف ہوناقطعی اور یقینی ہے"۔

د کیھے! حافظ ابن حجر بیلیے نے ان تمام فرقوں کو' وجال' کی صف میں داخل فرما کرنہ صرف اس لئے کا فرقر اردیا کہ بیضروریات دین کے منکر ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ بیرسول اللہ سلاقی کے لائے ہوئے دین کے خالف ہیں (بہر حال بی تمام گراہ اور کا فرقے مسلمانوں میں سے ہی بیدا ہوئے اور ہول گے اس کے خالف ہیں (بہر حال بی تمام گراہ اور کا فرقے مسلمانوں میں سے ہی بیدا ہوئے اور ہول گے اس کے باوجود وہ قطعی طور پر کا فرجین ، اس سے معلوم ہوا کہ ابل قبلہ اگر کفریہ عقائد واعمال یا موجبات کفر کو اختیار کریں تو خود کو مسلمان کی جاور بیجھنے کے باوجود بھی کا فربوجاتے ہیں اور ان کی تکفیر واجب ہے)

معنف میدالرجمة (بیثابت کردیئ کے بعد کدا گردہل قبلہ غرصری کے مرتکب بول تو قبلہ سے مخرف ندہو نے کے باوجودوہ کافر ہوجات بیں اوران کی تغیر ننہ وری بر مجافر مات بیں کہ اس کے مخرف ندہو نے کے باوجودوہ کافر ہوجات بیں اوران کی تغیر ننہ وری بر مجافر مات بیں کہ اس کے

بعدابن عابدین (علامه شامیٌ) کی''شرح منحة الخالق علی البحرالرائق'' ج:انس:اسم باب الامامة میں فریل کی تصریح میری نظرے گزری:

"وحرر العلامة نوح آفندى ان مراد الامام بما نقل عنه ماذكره فى "الفقه الاكبر" من عدم التكفير بالذنب الذى هو مذهب اهل السنةوالجماعة، تامل."

ترجمہ: علامہ نوح آفندی کی تحقیق یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ کریں ہے جوا ال قبلہ کی تکفیر کی مما نعت منقول ہے اس سے مرادوی ہے جو' فقد اکبر' میں مذکور ہے کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کی جائے جوامل سنت والجماعت کا ند ہب ہے، اچھی طرح مجھ لو۔'

# امام ابوحنیفہ علیہ اللہ نے کسی گناہ کی بنابراہل قبلہ کی تکفیر ہے تع کیا ہے

نیز حفرت مصنف بینه ایند امام ابوصنیفه بینید همانعت تکفیرابل قبله کا مسئله سب نیز حفرت مصنف بینه ایند کا مسئله سب نیز حفر ف ام ۱۲۹۹ اور "مسایره" مین صرف "منتقلی" کے حوالہ سے بی نقل کیا ہے، جیسا کہ "شرح مقاصد" ص:۲۱۹ اور "مسایره" ص:۲۱۹ مین تصربی مصر، میں تصرح کی ہے اور محقق این امیر جاج نے "شرح تحریر" ج:۳ ص:۳۱۸ پر منتقلی "کی عبارت امام ابوحذیفه نوشید سے حسب ویل الفاظ میں نقل کی ہے۔

#### "و لانكفر اهل القبلة بذنب"

### ترجمه: ..... اورجم توكسي كناه كي وجه عابل قبله كوكا فرنبيس كيتي- "

دیکھے! اس عبارت میں 'بدنب' کی قید موجود ہے ،در حقیقت امام ابو حنیفہ بُیننہ کا بیہ قول (جیسا کہ علامہ نوح آفندی کی تحقیق ہے) صرف 'معتزلہ' اور' خوارج' کی تر دید کے لئے ہے (کہ خوارج تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو کا فر کہتے ہیں اور معتزلہ ایمان سے خارج اور مخلد نی النار کہتے ہیں نہ خارج ازاسلام اور مخلد نی النار ، بلکہ اس کو مسلمان اور لائق مغفرت مانتے ہیں ) اس لئے کہ جملہ کا انداز ہتلا رہا ہے کہ امام صاحب بہتے ان لوگوں پر تعریض کررہے ہیں جو ایک مؤمن مسلمان کو بغیر کسی تفریہ قول یا فعل کے سرز دہوئے محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کا فر اور خارج ازاسلام قر اردے دیتے ہیں لیکن کلمات کفر کہنے پر بھی اگر کسی کو کا فر نہ کہا جا گا تو پھر ان کلمات کفر ' نہ کہنا چا ہے اور میمض فریب اور مغالطہ ہے۔

حضرت مصنف نیسی فرمات میں اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ نیسی گی اسکتاب الایمان اطبق قدیم ۱۳۲۵ هم: ۱۲۱ میں مندرجہ ذیل تھ سے میں کی نظرت نذری:

"ونحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب فانما نريد به المعاصى كالزنا."

ترجمہ: ''جم جب یہ کہتے جی کہ اہل سنت' س پر متفق جیں کہ نام و ''بے ن کی مسمون و کافر ند کہاجائے اقواس کنا ہے جاری مراوز ناوشر اب نوری و نیے جمع نسی دو تے جی ۔'' علامہ قو نوی جینے بیٹے نے''مشرح عقیدہ طحاویہ' نس:۲۳۲ میں چرئی طرح اس کی وضا 'ت کی ہے۔

ملحدون اورزند يقول كادجل وفريب:

(غرض ائم کرام کے قول' لانکفر اہل انقبلة' ہے طیدوں اور زندیقوں نے از راہ دجل وفریب بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور جمیش تکنیمرے بچنے کے لئے ائمہ کے اس قول کو بطور سے استعمال کیا ہے )ای لئے بہت سے ائمہ تو یہ کہنے ہے بھی احتر از کرتے ہیں

"لانكفر احدا بذنب" ( بم كى گناه كى وجدت كى كوكافرنيس كتية )

بلكدوه كمتم مين:

"انالانكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج"

(شرخ نقدا كبر ٢٠٠ طبع جبائي، دبل)

ترجمہ: "جم ہر گناہ کی دبد سے ان کواس طرن کا فرنہیں کہتے ہیںے فوارٹ کہتے ہیں'۔
چٹانچہ' فقد اکبر' ص: ۱۹۱ میں بحث ایمان کے تحت علامہ قونوی بھتے سے (ای مشہور ومعروف مقولہ "لانکفو احدًا بدنب "کے تحت صرف فی ادعقیدہ کی صورت میں ) تکفیر کوئل کیا ہے۔
"وفی قولہ بدنب اشارہ الی تکفیرہ بفساد اعتقادہ کفساد اعتقاد المحسمة و الممشبة و نحو هم لان ذلك لا یستمی ذنبا و الكلام فی الذب ۔"
ترجمہ: "بذنب "کے لفظ میں اس امرکی جانب اشارہ موجود ہے کہ فساد عقیدہ کی بنا پر ضرور کا فر کہا جائے گا جیا کہ مشہ اور مجمدہ غیرہ کے فاسد عقیدہ کی بنا پر ضرور کا فر کہا جائے گا جیا کہ مشہ اور مجمدہ غیرہ کے فاسد عقیدہ کی ان کوان کے فاسد عقائد کی بنا بر کا فر کہا جائے گا جاتا ہے (نہ کہ کی گناہ کی بنا پر اور فل ہر ہے کہ فساد عقیدہ کو گناہ نہیں کہا جا سکتا ) اور جاری بحث کناہ (یعنی معصیت ) ہے ہے'۔

غزالی میشدنی اقتصاد 'کے آخر میں بھی یہی فرق بیان فر مایا ہے۔

(حاصل میہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کوکافر نہ کہنے کے معنی میز ہیں کہ کفریہ عقائد واعمال کی وجہ سے بھر سے مسلمان کو کافر نہ کہا جائے بلکہ "بدنب" کی قید سے میصاف ظاہر ہے کہ تکفیر سے ممانعت کا تھم صرف" کی ان کوکافر نہ کہا جائے بلکہ "بدنب" کی قید سے میصاف ظاہر ہے کہ تکفیر سے ممانعت کا تھم صرف" کی اور کفریہ عقائد واعمال اختیار کر لینے کے بعد تو وہ مسلمان اور اہل قبلہ میں سے بی نہیں رہتا)۔

غلاصه وحاصل كلام ... .. معتف تورانة مرقد وال باب مين علماءامت كي ندكوره بالامبارات وتصريحات سيدمند رجه ذمل اموركو ثابت فرمانا حياستية بين:

انسسامت مسلمه کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ضرور پات وین سیخی وہ مجمع علیہ عقائد واحکام جن کا دین رسول الله (علیه الصلاة و والسلام) ہو تاقطعی اور بیٹنی ہے ان میں ہے کی ایک کا نکار بھی تفریب اور منکر قطعا کا فریب اگر چہوہ قبلہ ہے مخرف نہ بھی ہواورخودکو مسلمان مجمی کہتا ہو۔

۲ ..... كفرصر يح ليني كفريه عقائد واتوال واعمال كالرتكاب قطعًا كفراوران كامرتكب يقينًا كافر براكر چدوه خود كومسلمان بمجتنار ب اورصوم وصلوة وغير دعها وات واحكام تشرعيه كايا بند بو-

سر ..... متکلمین کی اصطلاح میں 'اہل قبلہ' ہے مرادوہ مؤمن کامل ہے جورسول الله سن الله الله علیہ ہوئے پورے دین پرایمان رکھتا ہو ، کفریہ عقائد و واعمال کاار اکا ب کرنے والے یاضرور یات و بن کاانکار کرنے والے انسان کو 'اہل قبلہ' میں سے ماننا یا کہنا یا تو نا واقفیت پر پنی سے یافریب اور دھوکہ ہے۔

سے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر یا حاکم جب تک معام و ایت سے ماخوذ ہے اس کا تعلق امیر یا حاکم سے ہے، نہ کہ عام سے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر یا حاکم جب تک معام وین کا احتر ام کرتا رہے اس کی اطاعت واجب اور اس کے خلاف بغاوت ممنوع ہے لیکن اگر دو بھی ( کفر صریح " کا ارتکاب کرے تو اسلام سے خارج اور اس کے خلاف بغاوت جائز ہے۔

۵:..... الا نکفو اهل القبلة ' ایا اہل قبله کی تحفیر جائز نہیں ' بیائمہ اہل سنت میں سے ہر گزشی کا قول نہیں بلکہ جاہلوں ، زندیقوں اور ملحد د ل کا گھڑ ابوا مقولہ ہے۔

٣:.....ائمه كامقول الا نكفو احدا بذنب "باور" ذنب" بمراد گناه اور معصيب باس فئے كدائم سي مقول فوارج" اور "معتزل" كى ترويد كى تا بل فئے كدائم سے مقول فراورا يمان اسلام سے خارج "معتزل" كى ترويد كى تابى مقول كو توكى بھى گناه كارتكاب كرنے كى وجه سے جرموم من مسلمان كوكافراورا يمان اسلام سے خارج قرارو ية جي ،اس مقولہ كوكسى غرصرت كارتكاب كرنے والے ياضروريات وين كا الكاركرنے والے مسلمان كے حق بي استعال كرنا كھلا مواقريب اور وحوك بي خالص ، واقفيت اور لاعلى -

ے: مضرور مات وین کے انکار میں کوئی تاویل مسموع اور معتبر نہیں اس لئے کہ جوتا ویل قرآن مصدیث اجماع است یا قیاس جلی کے خلاف مود و قطعا باطل ہے۔

نوے : استخفیٰ کے مطابق جولوگ "تجارتی سود" کوھان اورا سودی کاروبارا کو جائز کہدر ہے ہیں وہ ضرور یات وین کے مکراور کافر بیں ، اعاذ مااللّٰه " اس لئے کہ " آخل اللّٰه الْبَلْغ وَحَوْمُ الْوَبُوا" قرآن کی نص صریح ہے اور رسول اللّٰه سن تی ہے عبد سے لے کرآئ تک ؤمت کا اس پراٹھ تی ہے کہ " رہٰوا" مظلفا ہے ن مردکس بھی صورت میں جو جرام ہے ان سرف یہ جاکد مذا ہے اد بعد کے فقہاء ہراس معاملہ اور کا دوبارکوفا سداور تا جائز قرار دیتے ہیں جس میں "رہٰو" (سود) کا شائبہ بھی ہو۔ فاعتبو وا یااولی الابصاد ا۔ از مترجم۔

# عافظ ابن حجر بمتاللة كى كتاب "فتح البارى شرح بخارى" كے اقتیاسات

جو مہل انکار اور تسامح پسند علماء کے شکوک و شبہات کے از الہ اور ملحد ول کے دندان شکن جوابات پر شتمل ہیں:

کسی بھی فرض شرعی کا انکار، اتمام ججت کے بعد منگر کے کفراوراس سے بازنہ آنے پر قبال کا موجب ہے: مسطافظ ابن حجر بیسیتی فتح الباری "نج الباری "نج الباری کو جب ہے عدفر ماتے ہیں: کی مفصل شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

و جونکداس زماند میں آئے دن مسلمانوں میں تو نوطید اور زند میں افراداور فرقے پیدا ہور ہے ہیں اور اسلام نے نام پر کفر پھیلانے اور امت کے گئے ' طحد ین اہل قبلہ کی گفیہ' کا مشد مایت ورجہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اہذا مصنف نور القد مرقد ہ نے اس مسئلہ میں ملاءامت کے ہر طبقہ کے علاء املام کی تحقیقات کو پورے استیعاب کے ساتھ جمع کر مفر مایا ہے اور پونکہ حضرت شیخ قدس القد مر و جامع العلوم والفنون ہونے کے وجود طبقہ محد شین میں اپنے عبد کے اندر آیت من آیات اللہ کے مقام پر فائز اور ججة الله ملی لیکنت کے حیثیت کے مالک جی اس لئے اول محد شین کے طبقہ میں ہے جا فظ ابن ججر مسقلانی نہوں کے مقام پر فائز اور ججة الله ملی لیک کے حافظ صدیث بی اس لئے اول محد شین کے طبقہ میں ہے جا فظ ابن ججر مسقلانی نہوں بی مسلم طور پر علوم حدیث کے یکنا نے زمانہ ام اور حافظ حدیث بی مسلم طور پر علوم حدیث کے یکنا نے زمانہ ام اور حافظ حدیث بی مالی سلم المیں ' فتح الباری' (ج ۱۳۰۶) کے ذکور وا قتباسات چش فرماتے ہیں۔ از مترجم

الماتوفي النبي عَلَيْمَ واستحلف ابو بكر الفرائض وما نسبوا من الودة في الله المراب المرابي المراب المراب المراب المراب الله عمر التراب المراب المراب الله وقد قال المراب الله عصم منى مائه و نسبه الا بحقه النبي المؤلف الناس حتى يقولوا الماله الاالله فمن قال الا اله الاالله عصم منى مائه و نسبه الا بحقه وحسابه على الله قال ابوبكر والله! الاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عاقا كانوا يؤدونها الى رسول الله المراب الله المراب على منعها قال عمر: فوالله اما هو الا ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابى بكر للقتال فعرفت انه الحق. "(بخارى جـ الله الهراب)

 " مرتدین پر ناہو تا اور ان کے بیوی برام بیائے میں اختایات بوا کہ آیا ہو و سی طرح بی انتہا ہے اس کے مرتدین کے اصوال کو نیوی ہوں اور ان کے بیوی بول کو نیام بنا ایا جائے یائیس ؟ یا ان کے ساتھ مسلمان باغیوں کا سامعا مالہ کیا جائے ۔ او ہم صدیق فوٹو بہلی رائے کے حامل تھے اور انہوں نے (اپ باغیوں کا سامعا مالہ کیا جائے ہیں گائے دوسری ' رائے ' کے حامل تھے ، چنا نچوانہوں نے حضرت ابو ہم صدیق فوٹو ت میں اور سی بیمن طرو کیا جس کی تفصیل کیا ہو، الا دخام میں آئے کا اور ان کے جمد خلافت میں اور سی بیمی ان کے ساتھ صفق ہو کے (بہ حال اس وقت تو تمام سی ہرکرام شینہ اس بات پر منظم ہوگئی ہ ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی

مصنف مايدالرهمة فرمات بيل "عومل معاملة الكافر" بيم البل بناكفر ب، اس كن كه حافظ حجر بيلية الل ت بيل الل صفحه برفر ما يك بيل ا

"والذين تمسكوا باصل الاسلام ومنعوا الزكوة بالشبهة التي ذكروهالم يحكم عليهم بالكفر قبل اقامة الحجة. "( فتر الباري قراس ١٣٥٨)

ترجمہ: '' جواوگ اصل اسلام پر قائم رہے لیکن فد کورہ بالاشبہ کی بناپرز کو قادینے ہے انکار کرتے رہے،
ان پراتمام ججت سے پہلے ان کو کافرنبیں قرارہ یا گیا ( جن اتمام ججت کے بعد کافرقر اردے میا کیا )۔'
اسی طرح آ گے چل کو حافظ نے امام قرطبی نیاز سے 'اس شخص کے بارے میں جوکسی بدعت ( گمرابی ا)
کودل میں پوشید ورکھتا ہو' بہی ( فیصلہ ) نقل کیا ہے ( کہا تمام ججت کے بعد کافرقر اردے ویا جائے گا)

ضرور یات دین میں تاویل کفر سے بیل بچاتی: نیز مصنف ملیالرحمة فرماتے ہیں که "سبهة" سے حافظ علیه الرحمة کی مراد" تاویل " جالبندااس سے ثابت : وا که مؤول سے بھی تو بہ

افظ علي الزمة ق ١١ إص ٢٥٥ إلى الو و ١٥ شراه ١٥ و إلى حب المرابيات الرسة تيل
 وصنف منعوا الزكواة و تاولوا قوله تعالى: خذمل اموالهم الآية، و زعموا الدفع الركوة حاص به صلى الله عليه وسلم، لان عيره لا يطهر هم و لا يصلى عليهم ( القل بري ق ١٢ إس ١٠٠٠)

ترجمہ! مرتدین کی ایک قتم وہ اوگ تھے جنہوں نے صف زکو قت نظار کیا تھا اور اللہ تعالی کے قال حذیمن امو الھیم الآیة ، ت استدلال کیا تھا کہ زکو قادیناصرف رسول اللہ تا قیام کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے کہ آپ کے علاوہ اور اول نہ پاک کرسکتا ہے اور ان و (سکوان آفرین ) دعاوے سکتا ہے (پھر کسی اور کوزکو قاکیوں دی جائے؟)''

کے لئے کہاجائے گا اگر وہ تو بہ کرلے تو فہبا ور نہ اے کا فرقر اور یہ اسالے گا ، بن ناوی کا انتہا فی فائدہ ہے (کہ تو بہ کا موقع ویا جا تا ہے) لیکن تاویل کی بنا پر تھم کفر ہے بی جا نہ بہ بہنان نیس (اہدا حافظ ابن جمر بیلیہ اور امام قرطبی بیلیہ کی اس تحقیق ہے تابت ہوا کہ مؤدل کور جوع نہ کرنے کی صورت میں کا فرقر اردے ویا جائے گا اگر چہ وہ اہل قبلہ میں ہے ہو، نیزیہ کہ تاویل تھم کفر ہے نہیں بچاتی )۔ میں کا فرقر اردے ویا جائے گا اگر چہ وہ اہل قبلہ میں ہے ہو، نیزیہ کہ تاویل تھم کفر ہے نہیں بچاتی )۔ خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کا فر بیل : سما فظ ابن جمر بیلیہ تا اس ۲۲۱ و

حواری ایل قبلہ ہوئے کے باوجود کافر ہیں: ...حافظ این جر ایک ۱۲۱۲ و ۲۲۱ برفر ماتے ہیں کہ ابوسعید خدری الله کی (فدکورہ بالا) روایت ( کدوہ دین ہے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے نیر شکار کے جسم سے نگل جا تا ہے ) ان اوگوں کی دلیل ہے جو ' خوارج ' کو کافر کہتے ہیں اور امام بخاری بیستہ کے طرز عملا کا بقاضا بھی بہی ہے اس لئے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں خوارج کو لئدین کے ساتھ رکھا ہے (اور فر مایا ہے: ' باب قبل النحوارج و الملحدین ....الخ'') اور ' متاکو لین' کے لئے علیحدہ باب قائم کیا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری بیستہ کے نزویک خوارج اور طحدین کے ایک کرائے کہ نزویک خوارج اور طحدین کے علیحدہ باب قائم کیا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری بیستہ کے نزویک خوارج اور طحدین کرنے گئے۔

خوارج کے گفر کے دلائل: سے افظ میں پیغر ماتے ہیں قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں ہے۔ شرح تر ندی میں اس کی تصریح کی ہے وہ فر ماتے ہیں:''صحیح یہ ہے کہ خوارج کا فر ہیں اس لئے کہ:

ا: ....حضور عينه إلا من فرمايا: "وه دين من تكل كيُّ " م

٣:..... نيز حضور عليظ ﷺ نے فر مايا: ميں ان کوقوم عاد کی طرح قتل (اور نيست ونابود) کروں گا۔' بعض روايات ميں' عاد' کے بجائے'' شمود' کالفظ آيا ہے اور بيدونول تو ميں کفر کی بناپر ہلاک ہوئی ہيں۔ ٣:.... نيز جضور عظ ﷺ نے فر مايا:'' هم مشر المنحلق''اور بيعنوان صرف کفار کے لئے استعمال

<sup>•</sup> المام بخارى تُنتِياب وقتل الخواري كويل من وصرى مديث الوسعيد غدرى بين كالات ين جسك الفاظ حب ويل بين: "قال ..... مام بخارى تُنتِياب وقتل الخواري كويرى مديث الوسعيد غدرى بين كالاحت ين جسك الفاظ حب ويل بين. "قال .... مسمعت النبي ترقيق يقول ينخوج في هذه الاحة ولم يقل منها قوم تحقرون صلوتكم مع صلوتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حلوقهم او حناجرهم بيمرقون من الدين كهروق السهم من الرمية فينظر الرامى الى سهمه الى نصله الى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. "(بخارى ن" "١٠٢٥)

تر ہمہ: ....! ابوسعید طدری رُسیّۃ کہتے ہیں کہیں نے رسول بند سڑتیا، کو بیقر ، نے ہوئے سنا کہ ا'ان است ہیں''آپ نے''اس است سے ''ہیں فر ہایا ( یعنی سلمان زیوں گے ) ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کیتم اپنی نمازوں کو من کی نمازوں کے ، انقاز ہم تنظیر کہتو گے ، دوقر آن بھی پڑھتے ہوں گے مگروہ ان کے صفقوں سے یا ( فرمایا ) ہنسلیوں سے بینچ نداتر تادوگا ( یکی ول طمقر آن سے باکل کورے ہوں گے ) دورین سے اس طرت نکل جا کیں گے جسے ( ان انداز کا ) ہم یا دورے جسم سے صاف نکل بیاتا ہے ، کہی ہم انداز اپنے تیم کو میں گئی اس کے جسک کے جاری کو انداز کی کہتے ہیں گئی ہم انداز کی گئی اس کے بیش کو انداز کی گئی اس کے بیش کو انداز کی کا کہتے ہوں گئی ہم انداز کی کھراس کے سرے پر شک کرتا سے کہاں رہے کچھڑ فون و فیر دائے جی سامنا فیسٹی سے انداز اپنے تیم کو میں کہتے انسان کو انداز کی تاریخ کا کہتے ہوں کے انداز کی کو کھراس کے سرے پر شک کو انداز کی کا انداز کی کھرائی کے سرے پر شک کو انداز کی کو کہتے ہوں گئی ہم انداز کی کو کھرائی کے سرے پر شک کی انداز کی کو کھرائی کے سرے کہتے کہتا ہوں کے انداز کی کو کھرائی کے سرے کہتے کہتا ہے کہتا ہوں کو کہتی ہوں گئی ہیں گئی کو کہتا ہوں گئی کو کو کہتے کہتے کہتے کہتا گئی کو کہتا ہیں گئی گئی کو کہتے کہتا ہوں کہتا ہوں کو کھرائی کے سرے کہتی کی کی کھرائی کے سرے کہتا ہوں کی کھرائی کے سرے کہتا ہوں کی کھرائی کے سرے کہتا ہوں کو کھرائی کے سرے کھرائی کے سرے کر انداز کی کو کھرائی کو کہتا ہوں کر کھرائی کے سے کہتا ہوں کو کھرائی کے سرے کر سے کہتا ہوں کی کھرائی کو

کیاجا تاہے۔

مه: .....نیز حضور میشن نیز مایابی (خواری )اللد کنز دیک تمام مخلوق سے زیادہ مبغوض ہیں۔ ۵: ... نیز بیخواری براس شخص وجوان کے عقائد کا مخالف ہوا کا فرا اور 'مخلد فی النار' (جمیشہ میشہ کے لئے جہنمی ) کہتے ہیں اس لئے بیخود ہی اس نام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں (لیمنی کا فراور مخلد فی النار ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو کا فر سے وہ خود کا فرے ) ۔''

شیخ سبکی جواب سے حافظ جیدی نا اور مخالفین کے شبہات کا جواب سے حافظ جیدی نے اوا ص:۲۶۷ پر فرماتے ہیں متافرین میں ہے جو حضرات خار جیوں کو کا فر سکتے ہیں شیخ تنی اللہ ین سبکی جیدیہ بھی ان میں شامل ہیں، چنانچہ و والیے ''فقاوی'' میں فرماتے ہیں:

" جولوگ خارجیوں اور غالی رافضیوں ( ترونی شیعوں ) کو کافر کتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اعلام صحابہ بنوائی ( چوٹی کے سحابہ بنوائی ) کو کافر کتے ہیں اور اس سے رسول القد سی تیا کہ کہ یہ بیا کہ بیا ہے فرمات و تی ہے۔ ( علامہ ) سکہ بہت فرماتے ہیں: میر نے کہ آپ سوئی نے ان کے جنتی ہونے کی شیادت و تی ہے۔ ( علامہ ) سکی بہت فرماتے ہیں: میر نے زویک ان کی تغیر کے لئے یہ استدال بالکی ضح ہے، باتی جواوگ ان کو کافر بیس کہتے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تکلہ بیاس وقت لازم آسمی ہے جبکہ یہ شاہت ہوجائے کافر بیس کہتے وہ ان سوجائے کی اس شیادت کا لیفینی طور پر ظم تھا ( اور اس کے کہ ان صحابہ کرام بنوی بھی کی اس شیادت کا لیفینی طور پر ظم تھا ( اور اس کے باوجود انہوں نے ان صحابہ کرام بنوی کہا ہے کہ کرام بنوی بھی اور بینی اس میں میں ہوتا ) اور سے حکل نظر ہاس کے کہ ان سول کے کہ ان صحابہ کرام بنوی کہا ہے کہا ہوں کے در سول اللہ ترافی ہوتی اور بینی ہوتا ) اور سے علم ویقین ہراس کے خص کی تکفیر پر اعتقادر کئے کے لئے جوان کبار صحابہ کو کافر کہا کی خانہ ہوتا ) اور سے علم ویقین ہراس کھنگ کی کا تربیل ہوتا ) اور سے حلی اس استدلال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہرسول اللہ ترافی ہوتی آگر وہ کافر ہیں ہوتا ) اور ہوتی اس استدلال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہرسول اللہ ترافی ہوتی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے والا میں مرورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے والان کے مرورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے والانہ مرورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے والانہ مرورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے وہ کہ وہ اور اس میں سے ایک ضرورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے تو سہنے وہ کہ وہ اور اس میں سے تو سہنے وہ کہ وہ کہ کہ دورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے کہ دورکافر ہوگیا ( یعنی آگر وہ کافر ہیں ہے کہ کہ دورکافر ہوگیا ) دی

صحیح مسلم میں ج:اص: ۵۵ براس حدیث کے الفاظ میر ہیں:

"من دعا رجلًا بالكفر او قال: "عدوالله" وليس كذلك الاحارَ عليه". (مسلم ن اس عد)

ترجمہ:....! جس مخص بے تسی مسلمان پر کا فر ہونے کا اتبام لگایایا اللّٰہ کا دعمن "مہاوہ خود کا فر ہو گیا"۔ اس کے بعد سکی جینید فرماتے ہیں:

'' یہ بات یا یہ ثبوت کو بہنچ چک ہے کہ بیر( خارجی اور غالی شیعہ )اس جماعت پر کفر کاا تہام لگاتے ہیں جن کے مؤمن ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے ، لہذا واجب ہے کہ شارع میں ہیا ہے فر مان کے مطابق ان کو کافر کہا جائے اور پیر کبار صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ ہے خارجیوں اور رافضیوں کو کافر کہنا )الیسا ہی ہے جیسے علماء (متفقہ طور پر ) کسی شخص کو بت یا کسی اور چیز کو بحدہ کرتے دیکھ کراس کو کافر کتے ہیں اگر چہ وہ صراحة اسلام ہے انكار نہ بھی كرے، حالانكہ تمام علما ، كفركى تفيير'' جمحود'' (انکار) ہے کرتے ہیں (گویا جعود دوطریق پر ہے ایک قونی اور ایک فعلی ،ساجد صنم کا فعل وعمل زبانی انکار کے مرادف اور'' جحو د فعلی'' ہے، ای طرح ان خارجیوں اور غانی شیعوں کا بیمل ، تکفیر صحابہ ومؤمنین، بھی جعو دفعلی ہے،لہذا ان کو بھی کا فرکہنا جا ہئے ) مبکی بہیں فر ماتے ہیں کہ اگر بیہ حضرات غیراللّٰہ کوسجدہ کرنے والے کو کا فر کہنے کا باعث''اجماع'' کوقر اردیں ( کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ غیراللہ کوسجدہ کرنے والا کافر ہے ) تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ساجد صنم کوزبان ہے انکار کئے بغیرا جماع امت کی بنایر کافر کہا جاتا ہے ایسے ہی ان احادیث صححد''متواتر ہ'' کی بناپر جو ان خوارج کے بارے میں آئی ہیں ان کو کا فر کہنا جا ہے اگر چہ بیلوگ ان سحا بہکرام ٹھائیے کے کفرے بری ہونے کا عقیدہ نہ بھی رکھتے ہوں جن کی تکفیر کرتے ہیں ، (اجماعُ اور خبر متواتر دونوں یکسال طور پر قطعی حجت میں )اسلام براجمالی اعتقاداورفرائض شرعیہ برعمل ایسے ہی ان کو کفرے نہیں بچا سکتا جیسے غیر التدکو محد ہ کرنے والے کا اسلام پراجمالی اعتقاداورفرائض شرعیہ پڑمل اس کو کفر ہے نہیں بچا سکتا۔ ( حاصل میہ ہے کہ گفریدا تو ال وافعال کا ارتکاب مطلقا موجب گفرہے آئر جیدو چخص خود کومسلمان کہتا ہواور فر انض شرعیه برهمل مجمی کرتا ہو)۔''

اہل قبلہ قصد وارادہ کے بغیر بھی گفریہ عقائد واعمال کی بناپر اسلام سے خارج ہو سکتے

ہیں: .... حافظ ہیں ایک صفحہ پر فر مانے ہیں کہ امام طبر کی ہیں کا رحجان بھی'' تہذیب الآثار'' میں کچھ ای طرف ہے، چنانچے احادیث باب تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فر ماتے ہیں:

'' بیاحادیث ان لوگوں کے قول کی تر دید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہا سلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد اہل قبلہ میں سے کوئی فردیا گروہ اس دفت تک اسلام سے خارت (اور کا فر) نہیں ہوسکتا جب تک کہوہ جان ہو جھ کر اسلام سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے، یہ قول بالکل باطل ہے اس کئے کہ حضور ملط بھا بھا کی حدیث میں فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>quot;يقولون الحق ويقرء ون القرآن ويمرقون من الاسلام لا يتعلقون منه بشيء. "

ترجمه " 'ووق بات ؛ ن ب آئية عن آئية ان يوجة بول شاس كے باوجودوواسلام ت كل جائيں ساوران والدم ت كون علاق باقى ندر ب كار '

قر آن کی مراد کے خلاف باطل تا ویلیس اور حرام کوحلال قر ارد ہے والے کافر بیں: اس کے بعد طبری سین اور یکھی ہوئی بات ہے کہ بیخوارج مسلمانوں کے جان و مال کوحلال جھنے کے مشکر بسرف ان باطل تا ویلات کی بنا پر ہوئے ہیں، جوانہوں نے قر آن گی آیات میں ان کی اصلی مراد کے برحکس لرزکھی تھیں ، (بنداوومسلمانوں کو کافر کہنے اور ان کے جان و مال کوحلال قرار دینے ئے مرتکب ہو بچے ہیں اس نے وی نود کافر ہوگئے آگر چداسلام سے نگلنے کا قصد نہمی کیا ہو )۔'

اس کے بعد طبری بہت نے اپنے بیال فی تا میر میں حضرت ابن عباس من تو کی مذکورہ ذیل روایت بسند صحیح نقل کی ہے:

"وذكر عنده الخواج وما يقولون عندقراء ه القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه."

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس بنائی کے سما منے خوار ن کا اور قرا اوت قرآن کے وقت جو وہ تا ویلیں کرتے میں ان کا ذکر آیا تو اس پر فر مایا کہ بیاؤگ قرآن کی محکم (واضی ) آیات پر تو ایمان لات نیں اور قشابہ ( نیمرواضی ) آیات ( کی باطل تاویلات ) میں بلاک بوتے میں۔'

طبری بہت فر ماتے میں کہ جواوگ خوارج کو کافر کہتے میں ان کی تا نیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ان کے قال کردیئے کا تلکم آیا ہے:

''فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. '

( نُخْ اباري خ:۲اص:۲۸۸ )

ترجمہ '' 'بیس بیتہ ہیں جہا سلیس ان آقیل کردو، بے شک جوشف ان کوقیل کرے گا، قیامت کے دن ان کے قبل کرنے کا اجریائے گا۔''

باوجود یہ کہ عبداللہ بن مسعود اور کی روایت میں تصریح آنجی ہے کہ اسی بھی مسلمان کوتل کرنا تین وجوہ میں ہے کسی ایک وجہ کے بغیر جائز نہیں ، جن میں ہے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وین کوچھوڑ وے اور جماعت المسلمین ہے الگ ہو جائے (معلوم ہوا کہ خارجیوں کے قبل کردیے کا حکم ای وجہ کے ذیل میں آتا ہے کہ اُنہوں نے اپنے وین کوچھوڑ ویا اور مسلمانوں سے الگ ہوگئے ) چنانچے امام قرطبی بھین ''المفھم'' میں فرمائے ہیں : ''خارجیوں کے کافر ہونے کی تائیر صدیث ابوسعید خدر کی گئیل ہے بھی ہوتی ہے (جس کے مختلف طرق ص :۲۵۳ اور ۲۹۱ پر فرکور بیں اور سابقہ حاشیہ میں ہم اس حدیث کونقل کر چکے بیں ) اس لئے کہ اس تمثیل کا مقصد یبی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلام ہاس طرح صاف نکل جا کیں گاوران کا اسلام ہا ہے ہی کوئی علاقہ باقی ندر ہے گا جیسے تیرانداز کا تیرا پنی تیز رفتاری اور تیرانداز کی قوت کی وجہ سے شکار کے جسم سے صاف نکل جاتا ہا وراس کا کوئی اثر تیر پر باقی نہیں رہتا تیرانداز کی قوت کی وجہ سے شکار کے جسم سے صاف نکل جاتا ہا وراس کا کوئی اثر تیر پر باقی نہیں رہتا مینا نہیں خوان الفاظ سے ظاہر فر مایا ہے (ویکھو میں ابوسعید باب ''من نو ک قتال الحوار ج'' کے فیل میں )

"سبق الفرث والدم"

ترجمہ: '' وہ تیر شکار کے خون اور لید ہے بھی صاف نکل گیا ، ( یعنی خون وغیرہ تک کا اس پر کوئی اثر نہیں ، ای طرح خوار ن اسلام ہے نکل جائیں گے کہ اسلام کا نام دنشان تک بھی ان میں ندر ہے گا)''۔

امت کو گمراہ یا صحابہ کو کا فر کہنے والا کا فر ہے ،اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں :..... چنانچہ قاضی عیاض بھیلیا ہی حدیث کے ذیل میں '' شفا ہ'' کے اندر فر ماتے ہیں :

''ای طرح ہم ہراں شخص کے کا فرادراسلام سے خارج و بے تعلق ہونے کا قطعی یقین رکھتے ہیں جوکوئی ایسی بات کیے جس سے اُمت کی تصلیل یا صحابہ ڈنائی کی تکفیر ہوتی ہو۔''

مصنف بیسید''الروضة'' نے کتاب''الروۃ'' میں قاضی عیاض بیسیدے اس قول کوقل کیا ہے۔ اوراس کی تائید بھی کی ہے۔

خوارج کے متعلق علمائے کلام کی احتیاط کوشی: حافظ نیسیفر ماتے ہیں:

''اہل سنت میں سے علمائے کلام (مشکلمین) عام طور پرخارجیوں کو' فاسق'' کہتے ہیں (کافرنہیں کہتے ) اور یہ کہ کلمۂ شہادت پڑھ لینے اور ارکانِ اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے (وہ مسلمان ہیں اور) ان پر اسلام کے احکام جاری ہیں ۔ فاسق بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک باطل تاویل کی بنا پر اسلام کے احکام مسلمانوں کو کافر قر اردے دیا اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہی اپنے مخالفین کے جان و مال کو حلال اور مہات مجھ لینے اور ان پر کفروشرک کی شہادت دے دیے کا موجب ہوا ہے۔'' خطا بی بھی میں:

''علمائے اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ خارجی اپنی مشہور ومعروف گراہی کے باوجود مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور ان سے شادی بیاہ کرنے اور ان کا ذبحے کھانے کووہ جائز کہتے ہیں اور یہ کہ جب تک وہ اصل اسلام (یعنی تو حید ورسالت، حیات بعد الموت کے عقیدہ) پر قائم ہیں اس وقت تک کا فبرنہ کہا جائے گا۔''

قاضی عیاض جیالیہ فرماتے ہیں:

"اییا محسوس ہوتا ہے کہ یہ (شکفیر خوارج کا) مسئلہ متکلمین کے لئے سب سے زیادہ اشکال کا موجب بن گیا ہے، چنا نچہ فقیہ عبدالحق نے جب امام ابو المعالی سے اس مسئلہ کو دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دینے سے معذرت ظاہر کی کہ:کسی کا فرکو اسلام میں داخل کردینا (اور مسلمان کہہ دینا) اور کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کردینا (اور کا فرکہہ دینا) دین اعتبار سے بڑی فرمہداری کا کام ہے۔"

نیز قاضی عیاض مید فر ماتے ہیں:

''ابوالمعالی ہے پہلے قاضی ابو بکر باقلانی نے بھی اس مسئلہ میں تو قف کیا ہے اور اس کی وجہ بیہ بتلائی ہے کہ: ان خوارج نے صراحۃ تو کفر کاار تکاب نہیں کیا ، ہاں! ایسے عقائد ضرورا ختیار کئے ہیں جو گفرتک پہنچادینے والے ہیں۔''

"امام غزالى المنسية" فيصل التفرقة بين الايمان والزندقة "مين فرماتي بين:

" جہال تک ہو سکے کسی کو کا فر کہنے ہے احتر از کرنا چاہئے ،اس لئے کہ تو حید کا اقر ارکر نے والے نمازیوں کی جان و مال کو مباح (اور ان کو کا فر) قر اردے دینا بہت بڑی غلظی ہے اور ہزار ہا کا فروں کو (مسلمان کہدد ہے اور ان کو) زندہ سلامت جھوڑ دینے میں غلطی کرنا ،ایک مسلمان کو (کا فر کہد دینے اور ان کو) خون بہانے میں غلطی کرنے کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔"

مخالفین کے دلائل: منافظ بیشیفر ماتے ہیں:

'' خوارج کی تکفیرنہ کرنے والے علاء ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تیسری (اور بخاری میں دوسری) حدیث کی میں رسول اللہ ساتھ آئے ان کے دین سے نگل جانے کو تیر کے شکار سے نگل جانے کے ساتھ تشبیہ دے کرفر مایا:

''فيتماريٰ في الفوقة هل علق بها شيء؟''

ترجمہ: " پس تیرانداز تیر کے سرے کو شک وشبہ کی نظر ہے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ لگا بھی ہے؟ (یانہیں، یعنی یہ تیرجم سے نکلا بھی ہے یانہیں؟ ایسے ہی ان لوگوں کے متعلق شک ہوگا کہ بیہ دین سے نکلے بھی ہیں یانہیں؟)۔"
دین سے نکلے بھی ہیں یانہیں؟)۔"

<sup>• .....</sup> بیصدیث ان الفاظ کے ساتھ اس سے قبل حاشیہ میں نقل کی جا بھی ہے۔

چنانچداین ابطال بیشیفر ماتے ہیں:

''جمبور علی ، کی رائے ہے کہ رسول اللہ ساتیج کے قول اقیت ماری فی الفوقة۔' سے ثابت ہوتا ہے کہ خارجی مسلمانوں کی جماعت سے خارجی اور (کافر) نہیں ہیں ، اس لئے کہ 'فیتمادی'' شک کی دلیل ہے اور جب ان کا کفر مشکوک ہوا تو ان کے اسلام سے خارجی ہونے کا حکم قطعی طور پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس لئے کہ جوشخص قطعی اور یقین طور پر اسلام میں داخل ہو چکادہ قطع ویقین کے بغیر اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔'

محدثین کی جانب سے جواب: حافظ جینے فریاتے ہیں:

''اگر حضرت علی بناتون کا بی قول (الثر) ازروئ سند سیح خابت ہوتو اس کو حضرت علی بناتون کے خارجیوں کان کفرید عقا کد سے واقف ند ہونے کز مانے پرمحمول کیا جائے گا جن کی بنا پر تکفیر کرنے والوں نے ان کو کا فرکہا ہے ( لیعنی حضرت علی بناتون نے بیاس وقت فر مایا ہوگا جبکدان کو'' نبر وانیوں'' کے کفرید عقا ند کا علم نہ تھا ، ورنہ وہ تو خود بخاری میں رسول اللہ سرق سے سے ای حدیث کوروایت کرتے ہیں اور اس میں '' فاقتلو هم فان فی قتلهم اجر المن قتلهم '' کی تصریح موجود ہاور ای بنا پر انہوں نے خوارج سے خونزیز الرائیاں لای بیاں اور ان کو بے در لیغ قبل کیا ہے )''۔

نيز حافظ بينية فرمات بن

<sup>🕡</sup> پیالغاظ با بستال الخوار ن 💎 کے میلی حدیث میں موجود میں جو ٹو دھنے میں فائنز ہے مروی ہے۔

طریقوں کے (مذکورہ بالا) الفاظ کو جمع کرنے کی صورت یکی ہے کہ تیرانداز اول وَبلّه میں تیرکو بالک صاف د کچھ کر' فوقہ'' کوشک وشبہ کی نظر ہے: کچھاہے کہ شکار کے بدن ہے گزرااور نکا بھی ہے یا نہیں اس کے بعدا ہے یعتین ہوجاتا ہے کہ (تیم شکار کے جسم ہے گزرااور نکا ابقی ضرور ہے لیکن ) اتنی تیزی ہے گزرا ہور نکا ابقی ضاف نکل گیا ) ۔'' ہے گزرا ہو نکا ان نک نہیں بالکل صاف نکل گیا ) ۔'' فر ماتے ہیں:'' ہے بھی ممکن ہے کہ حدیث کا اختلاف ان نوگوں کے اختلاف حال پرجنی ہوکہ بعض فر ماتے ہیں:'' ہے بھی ممکن ہے کہ حدیث کا اختلاف ان نوگوں کے اختلاف حال پرجنی ہوکہ بعض لوگ تو تطعی طور پر اسلام ہے نکل گئے ہوں کے اور بعض کے متعلق شک ہوگا کہ اسلام ہے ان کا کوئی ، علاقہ ہے یا نہیں؟ اور' فیتصادی'' کے الفاظ پچھلے گروہ ہے متعلق ہوں ۔''اور لم یعلق اور سبق الفرث والام پہلے گروہ ہے متعلق ہوں۔''اور لم یعلق اور سبق الفرث والام پہلے گروہ ہے متعلق ہوں۔

امام قرطبی جینیہ ''الم فصم '' میں فرماتے میں ،ازروئے حدیث خوارج کا کفر (بمقابلہ عدم کفر کے ) زیادہ واضح ہے''۔

### خوارج کوکا فر کہنے اور نہ کہنے کا فرق: اس کے بعد قرطبی ہیں۔

خوارج کوکافر کہنے گی صورت میں ان ہے جنگ کی جائے گی اور قل کیا جائے گا اور ان کے بیوی بوں کوفید ئی بنایا جائے گا ، چنا نچے محد ثین کے ایک گروہ کا مسلک اموال خوارج کے بارے میں یہی ہے اور کا فرنہ کہنے کی صورت میں یا غی مسلمانوں کا سامعاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا جواسلامی حکومت ہے بعناوت کر کے لڑنے کے مقابلہ پر آجا تمیں (یعنی جولڑتے ہوئے مارے جائیں گے وہ مارے جائیں گے اور جونج جائیں گے ان کو بعناوت کی سزادی جائے گی یا معاف کر دیا جائے گا ، امام کی رائے پر موقوف ہے )''۔

''لیکن ان میں سے جواوگ کسی پوشیدہ گمرای کو دل میں رکھتے ہوں گے اس کے منظر عام پر آجانے کے بعد آیاان سے تو بہ کے لئے کہا جائے گا اور تو بہ نہ کرنے کی صورت میں ان کوئل کیا جائے گا یا نہیں؟ بلکہ ان کی گمرای کے از الداور تروید کی کوشش جاری رکھی جائے گی؟ اس کے بارے میں عاماء کے درمیان ای طرح اختلاف ہے جیسے ان وکا فر کہنے اور نہ کہنے کے بارے میں (یعنی جولوگ کا فر کہتے ہیں ور میان صورت کو اختیار کو تے ہیں اور جو کا فرنہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں اور جو کا فرنہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں اور جو ہیں اور جو کا فرنہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں اور جو ہیں گرتے ہیں۔''۔

لیکن فر ماتے ہیں:

'' تکفیر کا درواز ہ بڑا خطرناک درواز ہے ،اس ہے احتر از اور سلامتی کے برابر ہمارے نز دیک

### كوئى چيز نيس ( نيعنى جبال تك جو شيران سيامتر زيوب ) يا

(۱)احادیث نموارج ہے مستنبط فوائد واحکام: قرطبی نیسیغرماتے ہیں:ان احادیث میں رسول اللہ مؤتیرہ کی ایک عظیم الثان پنتین ً وئی اور سدافت کی دلیل بھی موجود ہے کہ ایک واقعہ کے پیش آئے ہے بہت پہلے ہے نے ہو ہواس کی نبرزے دی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خوارج نے اپنے مخالف مسلمانوں کے کفر کا ملان کرویا تو ان کا خون بہائے وکھی اپنے لئے حلال ومباح سمجھ لیا( اور بے دریغ خون ریزی اورقتل وغارت شروع کردی )غیرمسلم ذمیوں (یہودونصاری ) کی تو جان بخشی کردی که: ` بیزی می جیس،ان ت جم ( جان و مالی کی سلامتی کا ) معاہدہ کر چکے جیس،اس کوضرور پورا کریں گ'۔مشرکوں ہے بھی قبل وقبال تر 'ے اور جنگ بندی کردی ( کہ بیاتو ہیں ہی کافر ومشرک ان ہے دین کوکو کی نقصان نہیں پہنچتا )اورائے نخالف مسلمانوں سے خون ریزلڑا ئیاں لڑنے (اور بے گناہ مسلمانوں یَقِمَل و نارت کرنے ) میں شغول ہوئے ( کہان ہے دین کو نقصان پہنچتا ہے، گمراہی تجيلتي ہے،اس لئے كەپيمىلمان كہاياتے ميں ان كوصفى بستى ہے منا نا فرض مين ہے،انعياذ باللہ!) بيە ان جاہلواں کی انتہائی حماقت اور سیہ باطنی کی دلیل ہے، جن کے قلوب علم ومعرفت کے نور سے محروم اور تاریک تھاوران کے قدم انیان ویقین کے کئی محکم مقام پررا سخ نہ تھے ( اور یہی رسول اللہ من تیز کی يشين گوني هي القر أن ولا يجاوز حناجرهم ")اس كُثبوت ك ك يهي بهت كافى ہے كدان كر عند (ابن ذى الخويصر و) نے خود صاحب شريعت مليا كے حكم كو هكرايا او العياذ بالله! آپ مؤیلهٔ پرظلم جور کابہتان اگایا تھا (جس پر عفرے تم حزال وقل کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے)اللہ بچائے ایسی سرکشی اور گستا فی و ب باک ہے۔

(۲) کفار مشرکین کی بنسبت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے :۔ ابن ہمیرہ بینیٹ ماتے ہیں فدکورہ بالاحدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ بنسبت کفارہ شرکین کے خوارج سے جنگ کرنا اور الن کے فتنہ کا استیصال کرنا زیادہ ضروری ہے (اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں:''ایسما لقیتمو ہم فاقتلو ہم فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم یوم القیامة'') اس کی حکمت یہ ہے کہ ان خارجیوں ہے جنگ کرنادین کے اصل سرمایہ (دین اور دیندارمؤمن) کی حفاظت کے لئے ہے اور کفارہ شرکین ہے جنگ کرنا منافع کمانے (یعنی صلمانوں کی تعداد بروهانے اور غیر صلموں کو مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت فیر مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت فیر مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت فیر مسلموں کو مسلمان بنانے ) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت فیر مسلموں کو مسلمان بنانے )

(٣) جن آیات کے ظاہری معنی اجماعِ امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے: .... نیز اس حدیث ہے ان تمام لائق تاویل آیات کے ایسے ظاہری معنی مراد لینے کی ممانعت بھی نکلی ہے جواجماع امت کے خلاف ہوں (لیعنی جن آیات میں سیجیح تاویل کر کے اجماع امت کے موافق ومطابق بنایا جاسکتا ہے اُن وہ طاہری معنی مراد نہ لینے جائیں جو اجماع اُمت کے مخالف موں، مثلًا "ان الحكم الا لله" كے يمعنى مراد لينا كدالله كے سوا اوركسي كى حاكميت درست نبيس، للبذاعلی ڈائٹٹؤ بھی کا فر اور واجب انقتل ہیں اور معاویہ ڈائٹؤ بھی ،اس لئے کہ دونوں جا کمیت کے مدعی میں یا دونوں نے حکم کے فیصلہ کو مان لیا ہے ،قطعنا غلط اور اجماع امت ونصوص قرآنیہ کے خلاف میں ) (۴) دینداری میںغلوخطرناک ہے:....نیزان احادیث میں دینداری کے اندراس غلو(حد سے تجاوز ) کواورعبادت میں اس نفس کشی کوجس کی شریعت نے اجازت نہیں دی خطرنا ک قرار دیا ہے، (چنانچہ خوارج کا یہی غلوتمام تر فساد اور کفر وخذلان کا سبب بنا ہے)اس کئے کہ صاحب شریعت ماینلانے تو اس شریعت کوانتہا ئی سہل اور قابل عمل قرار دیا ہے،اسی طرح کفار کے ساتھ مختی اور تشدد کی اور مؤمنین کے ساتھ راُفت وشفقت کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے ،کیکن ان خوارج نے (محض اینے جہل اورغلوفی الدین کی وجہ ہے) بالکل اس کے برتکس کر دیا تھا ( کے مؤمنین کے ساتھ ظلم وتشدداور كفاركے ساتھ شفقت وراً فت كوا بنا شعار بلكہ جزوا يمان بناليا تھااور رياضات شاقه ميں غلو كی وجہ ہے دین کوانتہا کی دشوارا ورشر بعت کونا قابل عمل بنادیا تھا)۔

(۵) اما م عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے ،اس سے جنگ کرنا صروری ہے: .....ای طرح آن احادیث سے اس فردیا جماعت سے جنگ کرنے کی اجازت بھی نگلتی ہے جوامام عادل کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ کراس کے مقابلہ پر آمادہ کارزار ہوجائے اوراپنے فاسد عقائد کی بنابر قل وغارت اورخوزین ک شروع کردے، ای طرح وہ فردیا گروہ جور ہزنی اورغار گری اختیار کرے ملک میں فساداور بدائنی پھیلاد سے اورلوگوں کے لئے گھروں سے نگان اور سفر کرنا خطرنا ک وناممکن بنادے۔ باس! جوفر دیا گروہ کے بان ومال اور اہل وعیال کو بچانے کی بان! جوفر دیا گروہ کے وہ شرعاً معذور ہے اس کے خلاف (خالم حکمران کی جمایت میں جنگ نہ کرنی خوض سے بغاوت کرے وہ شرعاً معذور ہے اس کے خلاف (خالم حکمران کی جمایت میں جنگ نہ کرنی جانے ہاں گئے کہ اس گئے کہ اس مظلوم کوئی پنچتا ہے کہ وہ بقد رطافت وقوت خالموں سے اپنے جان ومال اور اہل وعیال کی حفاظت کرے، '' کتاب الفتن'' میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ اللہ وعیال کی حفاظت کرے، '' کتاب الفتن'' میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:''اگریہلوگ امام عادل کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو بے شک ان سے جنگ کرواور اگر امام ظالم کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو ان سے جنگ ہرگز نہ کرو،اس لئے کہ اس صورت میں بیشر عامعذور ہیں۔''

حافظ من فرماتے ہیں:

'' کر بلا کے میدان میں حضرت حسین بن علی شخش کی جنگ یزید سے اور'' حرہ''(مدینہ) میں اہل مدینہ کی جنگ عقبہ بن مسلم کی فوج سے (جویزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) اور'' مکہ' میں عبداللہ بن زبیر ولائٹی کی جنگ جاج سے ، نیز عبدالرحمٰن بن اشعث کے واقعہ میں قراء قرآن کی جنگ جاتے سے اسی قبیل سے میں (یعنی ظالموں کے خلاف ان کے ظلم وجور سے بیخے کے لئے لڑی گئی ہیں، یہ حضرات عنداللہ معذور تھے)''۔

(۲) بلا قصد بھی مسلمان وین سے خارج (اور کا فر ہوجاتا) ہے: ابن ہیرہ نہیں فرماتے ہیں: ان احادیث سے یہ گابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان دین سے خارج ہونے کا قصداور اسلام کے بجائے کسی اور دین کے اختیار کرنے کا ارادہ کئے بغیر بھی (محض اپنے کفریہ عقائد وا عمال کی بناپر) دین سے خارج اور کا فر ہوجاتے ہیں (یعنی کسی مسلمان کے کا فر ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ قصد ااسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے، بلکہ کفریہ عقائد اور اقوال واعمال کا اختیار کرلینا ہی اسلام سے خارج اور کا فر ہوجائے کے لئے کافی ہے، حدیث خوارج میں ''یموقو ن''کا لفظ خاص طور یراس کو ظاہر کرتا ہے )۔

(2) خارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے: سنیز ان احادیث سے یہ جمی ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد یہ کے تمام گراہ اور باطل پرست فرقوں میں سب سے زیادہ خطرناک خارجی فرقہ ہوتا ہے کہ املام کے حق میں یہود یوں اور نصرانیوں سے بھی زیادہ ضررساں ہیں ﴿ (اس لئے کہ یہ اسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہیں)

حافظ ہونے فرماتے ہیں: ابن ہیرہ ہونے کایہ آخری استباط اس قول پر بنی ہے کہ خوارج مطلقا کا فر ہیں (گویا حافظ ابن حجر ہونے کے نزدیک بھی یہی قول رائج ہے)۔

<sup>•</sup> سبہ مارے زمانہ میں بھی اسلام اور قرآن کے نام پر کفراور دین کا نام لے کر ہے دین پھیلا نے والے افر اداور فرقے موجود ہیں اور نوبنو پیدا ہور ہے ہیں ،ان کی تکفیر اور نیخ کئی آئی ہی ضروری ہے پیدا ہور ہے ہیں ،ان کی تکفیر اور نیخ کئی آئی ہی ضروری ہے جتنی اس زمانہ ہیں خوار ن کی تکفیر اور نیخ کئی ضروری تھی اور اس رسالہ کواس دقت اردو تر جمہ اور شائع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ،اللہ تعالیٰ اس می کو مشکور اور دین ودینداروں کوان فتنوں ہے محفوظ فر ما نمیں ،آ بین ٹم آ بین ۔ از متر جم ۔

(۸) حضرت عمر طالقائد کی منقبت سیز ان دحادیث سے حضرت مر طابق کی بہت بڑی منقبت تکلی ہے کہ دوہ ابن ذی الخویصر و کے رسول منقبت تکلی ہے کہ دوہ ابن ذی الخویصر و کے رسول الله مَا الله الله مَا الله

# (۹) کسی کے دین وایمان کی تصدیق محض اس کے ظاہر کود مکھ کرنہ کر دینی جا ہے:....

نیز ان اصادیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ کسی فردیا فرقہ کی تعدیل (دین وایمان کی تقیدیق) میں محض اس کے ظاہری اقوال واعمال پر اکتفاء نہ کرتا چاہئے ، آئر چہ وہ عبادت وطاعت ، دین داری و پر ہیزگاری اور زہد وتفقیف میں انتہائی مقام پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، جب تک کہ اس کے باطنی عقائد واعمال اور اندرونی حالات کی تحقیق نہ کرلی جائے (اس وقت تک اس کے دین وایمان کی تقیدیق نہ کی جائے ، ورحقیقت حضور علیہ بھانا کا مقصد ہی اس حدیث سے امت کو متنبہ کرنا اور دھو کے ہیں پڑنے سے بچانا ہے )۔

حافظ ابن جمر مینید س ایمان واسلام کے شرعا معتبر ہونے کے نے تو حید ورسائت کے ساتھ ساتھ "جمیع کے ذیل میں ایمان واسلام کے شرعا معتبر ہونے کے نے تو حید ورسائت کے ساتھ ساتھ "جمیع ماجاء به النبی مُنَافِیْنَ پر ایمان لانے اور جملہ احکام شریعت کی پابندی کا اقر ارکرنے کا ضروری ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں ، تا کہ ثابت ہوجائے کہ سی بھی فرض شرعی کا انکار موجب نفر ہے، چنا نچہ حضرت ثابت کرنا چاہتے ہیں ، تا کہ ثابت ہوجائے کہ سی بھی فرض شرعی کا انکار موجب نفر ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہر یرہ دی ٹائن کی اس روای کے سلسلہ میں جس کی تخریخ امام بخاری مین شدنے باب "فقل من ابی قبول الفر ائص "کے ذیل میں کی ہے اور ہم عاشیہ میں اس کوفل کر چکے ہیں:

"ال حدیث رقت سے یہ جمی تابت ہوتا ہے کہ جو تخص صرف "الله الاالله" کے اگر چاس پر (محمد رسول الله) اضافہ بھی کرے، اس کو تل کرناممنوع ہے، لیکن کیا وہ صرف اتناہی کئے ہے مسلمان بھی ہوجائے گا؟ یکل بحث ہے بھی کہ وہ مسلمان تو نہ ہوگا مگراس کے قل سے بازر ہنا واجب ہاس کے بعد تحقیق کی جائے اگر وہ اس کے ساتھ رسالت (محمد رسول الله) کی شہادت بھی وے اور تمام احکام شریعت کی پابند کی کا اقرار بھی کرے تب اس کومسلمان قرار ویا جائے گا رسول الله مالله میں: "الله بحق الاسلام" کے اشتناء سے اس جانب اشارہ ہے (یعنی یہ استناء ای غرض سے ہے کہ اگر رسالت کی شبادت نہ و سے یاکل یا بعض احکام شریعت کی پابند کی کا اقرار نہ کرے تو الفتل ہے اس کومسلمان آر الله الاالله" کے باوجود کا فراور واجب القتل ہے )"۔

امام بغوی میسینفرماتے ہیں:

<sup>&#</sup>x27;' بيه كافر اگر بت برست هو يا دوخداؤل كا مانيخ والا هو (جيسے مجوى كه 'بيز دال'' اور'' اہر من''

دوخدامانے ہیں) تب تو ضرف کلمہ تو حید لااللہ الاالله پڑھ لینے پر ہی اس کومسمان قرار دے ویا جائے اور اسلام کے سواتمام نداہب سے بعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر بیکا فر تو حید کا تو قائل ہے گررسول اللہ سائیڈ کی نبوت کوئبیں مانتا (جیسے یہودی یا نفرانی) تو جب تک محمد رسونی اللہ "نہ کی ہی کومسلمان نہ قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسونی اللہ "نہ کی ہی اس کومسلمان نہ قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد سائیڈ رسوئ تو ہی مرصرف اہی عرب کے لئے ہی تو اس کے مسلمان قرار دینے کے لئے "رسول اللہ" کے ساتھ" الی جمعیع المحلق" (تمام کلوق کے لئے) کا اضافہ بھی ضروری ہے اور اگر کسی فرض شرق کا انکار کرنے یہ حرام کو طلال جمھے لینے کی وجہ ہے اس کو کا فر اردیا گیا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لئے اپ اس عقیدہ ہے تہ ہونے کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔"

حافظ بخالة فتح البارى ج: ١٢ص: ٢٣٥ مين فرمات بين:

خوارج کے بارے میں امام غزالی بیشتہ کی تحقیق: حافظ بیشتہ فتح الباری ص:۲۵۲ پر باب 'قتل الباری ص:۲۵۲ پر باب 'قتل النحوارج ''کے ذیل میں خوارج کے مختلف فرقوں اور ان کے عقائد کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بغد فرماتے ہیں:

''امام غزالی بیسید''وسیط'' میں دوسر ہے علاء اسلام کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھم خوارج کے سلسلہ میں دوسور تیں ہیں ،ایک بید کدان پر مرتد کا تھم لگایا جائے ،دوسر ہے بید کدان کو باغی مسلمان قرار دیا جائے ،امام رافعی بیسید نے اول صورت کو ترجے دی ہے ۔۔۔۔ گر بیدار تد ادکا تھم ہر خارجی رہنیں لگایا جا سکتا ،اس لئے کہ خارجیوں کے دوگروہ ہیں ،ایک گردہ وہ ہے جو حکومت سے بغاوت بھی کرتا ہے اوراپنے باطل عقائد کے ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے ، یدو ہی ہیں جن کا ذکراو پر آچکا ہے کرتا ہے اوراپنے باطل عقائد کے ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے ، یدو ہی ہیں کرتا بلکہ حکومت (اور یقینا کا فر ہیں) دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنے عقائد کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لئے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے پھر اس دوسر ۔ ہگروہ کی بھی دو حصی بیں ،ایک وہ جماعت جن کی بغاوت کا محرک دین کی جمایت وصیانت اور خلق اللہ کو ظالم حکم انوں کے جوروستم سے نجات دلانے اور سنت رسول التد کو قائم کرنے کا جذبہ ہے ، یہ حضرات اہل حتی ہیں انہی میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علی پیشراور ''حرہ'' (مدینہ) میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علی پیشراور ''حرہ'' (مدینہ) میں (مروانیوں سے جنگ

کرنے والے ابل مدید اور ( حیات سے جنگ کرنے ویس ) ''قرب واضل میں ( ان کو یقینا کافر وہر مرتبیں کہا جاسکتا یہ قوغازی اور مجابد فی سبیس الدوسر وقتم وہ جماعت ہے جوصرف ملک گیری کے جذبہ کے تحت ( حکومت وقت سے ) بغاوت کرتی ہے خواہ کوئی مذہبی محرابی ان میں پائی جائے ، خواہ نہیں ،یہ یقینا باغی جیں ، کتاب الفتن میں ان شاء اللہ ان کا تھم بیان کیا جائے گا۔''

"ابن دقیق العید بیسیفر ماتے بین که" المفاد ق للجماعة" سے بیمی متد طاہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ خص ہے جواجماع امت کا نخالف ہو، اس صورت بین اس سے وہ لوگ استدلال کرسکیں گے جواجماع کی مخالفت کرنے والے کو کا فر کہتے ہیں ، چنا نچ بعض علماء کی جانب بیاستدلال منسوب بھی ہے لیکن بیاستدلال کچھ واضح نہیں ،اس کے کہ بعض اجماعی مسائل تو بطور" تواتر" رسول اللہ سلا بین بیان میں ،مثلا نماز کا فرض ہونا،لیکن بعض اجماعی مسائل ازروئے سند" متواتر" نہیں ہوتے ،تم اول کا مشکر تو بین کا فر ہاس کئے کہ وہ ایک امر متواتر کا مشکر ہے، اس کے کہ اجماع امت کا خالف ہے،لیکن تم دوم کا مشکر کا فر ہاس کئے کہ وہ ایک امر متواتر کا مشکر ہیں ہے) چنا نچہ امت کا مخالف ہے،لیکن قتم دوم کا مشکر کا فر نہ ہوگا (اس کئے کہ وہ کسی امر متواتر کا مشکر ہیں ہے) چنا نچہ عمارے استان ( حافظ عراق ) میں بین شرح تر فدی "میں فر ماتے ہیں :

"مجیح یہ ہے کہ منکر اجماع کوصرف اس صورت میں کا فرکہا جائے گا جبکہ وہ کسی ایسے امراجماعی کا انکار کرے جس کا وجوب قطعی طور پر دین ہے ثابت ہو، مثلاً صلوات خمسہ کا منکر۔"

بعض علماء نے اس سے زیاد وجماظ تعبیر اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ جس امراجما کی کا'' وجوب''
تو اتر سے جا ہت ہو ،اس کا منسر کا فر ہے ۔ حدوث عالم کا عقیدہ بھی اس میں داخل ہے۔ چنا نچہ قاضی
عیاض بھی وغیرہ علم ، دین نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کے گفر پر امت کا اجماع فقل کیا ہے۔''

يشخ ابن وقيل العيد بينية فرمات مين:

"اس مقام پر (مسئلہ حدوث عالم کے باب میں ) بعض ایسے بزر گوں کے قدم پیسل محنے ہیں جو علوم عقلیہ میں مہارت کے بلند با تگ دعو نے کرتے ہیں الیکن در حقیقت وہ فلسفہ یونان کی طرف ماکل جیں،ان کا خیال ہے کہ جو صدوت عالم کا مقر ہواس کو کافر نہ کہا جائے ،اس لئے کہ اس میں صرف ''اجماع کا صرف ''اجماع کا خیافت ہے اور اہل سنت کاس قول ہے استدلال کرتے جیں کہ ''اجماع کا مخالف مطلقاً کافر نہیں بلکہ جواجماعی سائل بطور تو اتر صاحب شریعت سے ثابت ہوں صرف ان کا خالف کافر ہوتا ہے۔' (اور حدوث عالم ان کے خیال میں صاحب شریعت سے بطور تو اتر ثابت نہیں ہے) شیخ ابن وقی العید نہیں فرات جی بیاستدلال ساقط اور نا قابل النفات ہے، یابصیرت نہیں ہے کہ وی اس کا محرک ہے، یاجان ہو جھ کر حقیقت ہے آنکھیں بند کر لینا اس کا ابحاث ہے، اس لئے کہ حدوث عالم ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر است کا اجماع بھی ہے اور از روئے سند متو اتر بھی ہے (لہندا اس کا متکر یقینا کافر ہے)''

حافظا بن حجر بيشيش • ٨ اپراس بحث كواس پرنتم كرتے ہيں كه: "اجماع كامخالف" مفارق للجه ماعة "ميں داخل (اور كافر) ہے۔"

### حافظائن تجر بینیا کے مذکورہ بالا اقتباسات سے منع جوامور کے ہوتے ہیں ان کا بیان

اورمصنف جیال کی ان پر تنبیه اور دوسرے ما خذہے مزید تا ئید

ال العلم الله المراجعة المراج

باعث ارتداد ہے) دور کیا جائے ، نیعنی اس کے سامنے ایسے دلائل بیان کئے جا کیں جواس کے شبہ کو دور کرنے کے لئے کافی ہوں ، نہ بیا کہ ای خوائی اس کے دل میں حق کا یقین ان رو ہا اور اس کے مائے براس کو مجبور کرو ہے ، اس کے بعد بھی اگروہ بازنہ آئے تو اس کو کفر کی بنا پر تل کردیا جائے۔

میں جو ضروری (متواتر) نہ ہو، فرماتے ہیں:

میں جو ضروری (متواتر) نہ ہو، فرماتے ہیں:

'' مگریه کدابل علم اس منکر کوشمجھا ئیں اور بتلا ئیں کہ پیظعی ( بیٹنی ) امر ہے اس پربھی اگروہ ( انکار یر ) اڑار ہے تو اس کو کا فرقر ارد ہے کرتل کردینا جائز ہے۔''

حموی بیشینے کتاب ''الجمع والفرق' میں امام محمد نیتے کا اور ''البھر اس کی میں امام ابو یوسف بیشینے کا جو تول ''فرقد جاہد' کی تعلیم کے ذیل میں اور ''فروی بندیے' (عاشکیری) میں ج: اص ۴۲۹ پر کتاب ''البیمیہ'' سے نماز کے متعلق جو تول نقل کیا ہے ،ان تمام اقوال سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ کا لف کے سامنے دلائل بیان کر دینا اور اس کے شکوک وشبہ سے کا از الدکر دینا کافی ہے ،اس کے دل میں جن کوا تاردینا اور منوادینا ضروری نہیں کہ بیان اُس کے بیان اُس کے دل میں جن کوا تاردینا اور منوادینا ضروری نہیں کہ بیانسانی قدرت سے باہ ہے۔

اب آپ'' صحیح بخاری'' کے تراجم لیجئے اور دیکھنے کہ ہم نے امام بنی ری نیسٹ کے جس رحجان کا دعویٰ کیا ہے(ووٹس طرح ظاہرو ٹابت ہے)'' سیم بخاری'' میں امام بنی ری نیسٹیفر ماتے ہیں:

"باب قتل الخوارج والملحدين بعد افامة الحجة عليهم وقوله تعالى:
وما كان الله ليضل قومابعداذ هدهم حتى يبين لهم ما يتقون "(ن اس ١٠٢٣)
ترجمه: "فارجيول اورطحدول پر ججت قائم كردي ك بعدان ك قل رديخ كابيان اورالله تعالى ك اس قول ك اس كا ثبوت اورالله تعالى ك شان ت يه الديد ك ك ك قوم كوده بدايت كرديخ (اور راه حق دكها ديخ) ك بعد مراه كردي ، يهال تك ك ان برده طريق واضح فرماد ع جن عود (گرائى سے) يج عيس "

اس کے بعدوہ دومراباب ان'' اعذار'' کو بیان کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں جن کی بناء پران لوگوں نے قبل کورزک کیا گیا ، جہاں بھی ترک کیا گیااور فرماتے ہیں :

''باب من ترك قتال المحوارج للتألف والنلا ينفر الناس منه'' (ن٣٠٠) ترجمه: ......' خوارج عن المحوارج للتألف والنلا ينفر الناس منه' (ن٣٠٠) لئ كدلوگ اسلام عنفرت ندكر في اليس '' اسلام عنفرت ندكر في اليس ''

اس کے بعد تیسراباب مں: ۱۰۲۵ اپر 'تومل 'برقائم کرتے ہیں ( کیکون می تاویل معتبر اور مؤثر

ہے اور کون تی نہیں ) فرماتے ہیں:

"باب ما جاء في المتأولين" (تاويل كرت والول كابيال)

واضح ہو کہ اِس تاویل سے '' خوارج '' کی تاویلوں جیسے تاویلیں کرنے والے مرادنہیں ہیں ، اس لئے کہ '' خوارج '' کے تام بی کر چکے ہیں (جس سے معلوم ہوا کہ اہام بخاری ہیں ہیں ۔ لئے کہ ' خوارج متاوّلین میں داخل بی نہیں اور ان کی تاویل معتبر نہیں ، یعنی ان کو گفر اور قبل سے نہیں بچا سکتی ) بلکہ صاحب '' فنح الباری ' کے الفاظ میں '' ان سے وہ تاویلیں مراد ہیں جن کی کلام اہل عرب میں مخواکش ہواور از رو کے علم وین ان کے نئے جواز و عجت موجود ہو۔'' (فنج الباری نی براس دورا)

چنانچە حافظ ابن حجر ئوتىئة كے شاگر درشيد شن الاسلام زَكْرِيا الصاری'' تتفقة الباری'' شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

"ولا خلاف ان المتأول معذور بتأويله اذا كان تأويله سائغا. "

ترجمہ: ..... اور میں کوئی اختلاف نہیں کہ تاویل کرنے والا اپنی تاویل کی وجہ ہے معذور (اور جابل) سمجھا جائے گا ،بشرطیکہ کلام عرب میں اس تاویل کی تنجائش ہو''۔

بہذا معلوم ہوا کہ اس سے مطلق تاویل (جائے گلام عرب میں اس کی گنجائش ہو، جائے نہ ہو) مراذ نہیں ہو ہوا کہ اس کے گفت تاویل (خواہ کیسی ہی ہو) مؤدّل کوتل سے نہیں بچاستی بلکہ گفر سے بھی نہیں بچاسکتی (خواہ کیسی ہی ہو) مؤدّل کوتل سے نہیں بچاسکتی بلکہ گفر سے بھی نہیں بچاسکتی (جیسا کہ تھم خوارج سے ظاہر ہے)۔

ثانی: کسی بھی قطعی امر کا انکار گفر ہے، اگر چہ منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جا نتا ہو: ۔۔۔۔۔کسی بھی قطعی ( اینی ) امر کا انکار گفر ہاور یہ بھی شرطنیں کداس کے قطعی ہونے کووہ جا نتا ہو پھرانکار کرے اور تب ایک قطعی امر کا ( جان بو جھرکر ) انکار کرنے کیوجہ سے کا فر ہوجیسا کہ بعض وہم پرستوں کا تو ہم ہے بلکہ اس امر کا فی الواقع قطعی ہونا شرط ہے ( خواہ منکر کو اس کا علم ہویا نہ ہو ) ایسے واقعی امرقطعی کا جو مخص بھی انکار کرے گا ( کا فر ہوجائے گا ) اس سے تو بہ کرنے کو کہا جائے گا اگر تو بہ کرلی تو فینہا ورنہ کفر کی بنا پر اس کو آل کر دیا جائے گا اور بقول شاعر:

### وليس وراء الله للمرء مذهب!

ترجمہ: سانسان کے لئے اللہ (پرائیمان لانے اوراس) ہے ڈرنے کے سواکوئی راہ نہیں۔' (ایک کافر ومرتد کے لئے بھی تو بہ کے سوا اور کوئی راہ (نجات) نہیں) یہ تنقیح شیخ تقی الدین سبکی ہیں ہے بیان سے بھی جس کو حافظ بہت نے ج:۲اس:۲۶۷ پرنقل کیا ہے ،مستبط ہوتی ہے۔ ثالث: سی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کا فرہونے کے لئے تبدیل مذہب کا

قصد ضروری نہیں: ...... حافظ ابن حجر بیسی کا مذکورہ بالا بیان ان لوگوں کے قول کی بھی تر دید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ:''اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد کسی اہل قبلہ مسلمان کواس وقت تک کا فرنہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ خود جان وجھ کر اسلام سے نگلنے (اور مذہب تبدیل کرنے) کا ارادہ نہ کرے۔

یے نقیع حافظ بینید کے ج:۱۲ اص: ۲۱۷ پرنقل کردی طبری بینید کے بیان سے نیز قرطبی بینید کے بیان سے نیز قرطبی بینید کے بیان کے آخری حصہ سے بھی نگلتی ہے۔

عافظ ابن تیمیہ بیسی کے ندکورہ ذیل بیان ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ''الصارم المسلول'' کے ص:۳۶۸ پر (مرتد کی توبہ کے معتبر نہ ہونے کے ذیل میں ) فرماتے ہیں:

''فرض یبال بیہ ہے کہ جیسے ارتد اوسب وشتم کے بنیے بھی محقق ہوسکتا ہے ای طرح تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارادہ کے بغیر بھی محقق ہوسکتا ہے (لیعن کسی بھی موجب ارتد اوتول و فعل کا ارتکاب انسان کے مرتد ہوجائے کے لئے کائی ہے،قصد وارادہ کا مطلق وخل نہیں) جیسے کہ اہلیس'' انکار ربوبیت' کا قصد کئے بغیر (محض حضرت آ دم بیسیہ کو بحدہ کرنے سے انکار واستکبار کی وجہ سے ) کافر ہوگیا (حالانکہ' یاوب '' کہدر ہا ہے ) اگر چاس قصد ( تبدیل مذہب وارادہ کہ نیب رسول ) کانے ہونا اس محض کے لئے ایسا ہی مفید نہیں جیسا کہ کلمہ کفر کہنے والے قصد کفر کا نے ہونا مفید نہیں کہا ہی موجب کفر ہے، خواہ کہنے والا کافر ہونے اور مذہب تبدیل کرنے کا قصد وارادہ کرے یا نہ کرے ، ایسے ہی محض زبان سے موجب ارتد ادکلمہ کا کبنا ہی مرتد ہونے کے لئے کافی ہے تبدیل نہ ہے۔ نہوئی فائدہ )۔''

"(علاوہ ازیں) اس قحض نے (موجب ارتداہ تول یا فعل کا ارتکاب کرکے) محض اعتقاد کی تبدیل کا اظہار نہیں کیا کہ دوبارہ اس عقیدہ کی جائب رجوع کر لینے (اور توبہ کرنے) سے اس کی جان و مال محفوظ ہوجائے اور پاواش ارتداہ یعنی تل سے نئی جائے) بلکہ بیاتو ہیں دین اور اینراء سلمین کا مرتکب ہوا ہے (اس کی سزااس کو ضرور دی جائے گی) اور بیقول (یعنی زبان سے کلمہ ارتداد کہنا) تغیر اعتقاد کے لئے لازم بھی تو نہیں (ہوسکتا ہے کہ اعتقاد نہ بدلا ہواور محض اینراء سلمین کے لئے پیکلمہ کہنا ہو یا اعتقاد بدل جائے اور زبان سے اظہار نہ کرسے) تا کہاس قول (کلمہ ارتداد) کا تحکم تغیر اعتقاد کے تحکم کی مانند ہوجائے (اور توبہ قبول کر لی جائے ، در حقیقت موجب ارتداد تول یا فعل کا ارتکاب بجائے تھم کی مانند ہوجائے (اور توبہ قبول کر لی جائے ، در حقیقت موجب ارتداد تول یا فعل کا ارتکاب بجائے

خودار تد اورائ کی پاداش میں قبل وموجب ہے، اعتقاد کی تبدیلی کا اس میں پیچھ دخل نہیں )۔'' آئے چل کرفر ماتے ہیں:

"اوراس جہت ہے کہ استخص کے متعلق سے گمان کیاجاسکتا ہے یا کہا جاسکتا ہے کہ: "اعتقاد برقر اربو نے کے بوجودا ساکلہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ "اقو پھرا پے خص سے یہ بھی کلمہ ارتد ادسر زد ہوستا ہے جو ایک ند بہ ہے دہ سے مذہب میں منتقل ہونے کا ارادہ نہ کرے (تو اس کو بھی مرتد اور واجب افتقل نہ بنا چاہئے ) اور طابہ ہے گداس کا فساد قصد اتبدیل فد جب کے فساد سے بہت زیادہ ہواس آئے است بدیل فد جب کو فساد سے بہت زیادہ ہواس آئے است بدیل فد جب وقوہ و جانتا ہے کہ یہ کفر ہے البندا کفر کے نتائج بداس کو تبدیل فد جب ہوا باز رحیس کے اور اس زیادہ کا فی وو وصل فی معصیت سمجھتا ہے مطالباً عمد میں سب برا اکفر جب کندار تداو و کفر کہنے والے کی تکفیر و کلم ارتداد لگانے میں تبدیل نہ بہت ہوا ہے گا تو ایک فظیم تر کفر یعنی تو بین و ایز ا مسلمین کا فد جب سے برا اکفر فد بیا ہو ایک فی تعلی و بین و ایز ا مسلمین کا درواز و کس جا ہے اور زبان سے کلمہ ارتداد و کفر کہنے والے کی تکفیر و کلم ارتداد لگانے میں تبدیل نہ بات اور زبان سے کلمہ ارتداد و کفر کہنے والے کی تکفیر و کیس و بین و ایز ا مسلمین کا درواز و کس جا ہے اوار زبان سے کلمہ ارتداد و کفر کہنے والے کی تعلی تو بین و بیاد ایک ایک بیا جائے گا تو ایک فیلے میں وجود بیا و بیان کا کا کہ ایک دون داول سے نکل جائے گا کا کہ کا خوف داول سے نکل جائے گا )۔ "

ال سے ورفر مات بیل کیا

ا، رجورہ نے مغیر میں قصد وارا و و کا مقبار کرنے کے قائل ہیں جمکن ہے وواس کے بھی قائل ہوں کے اس کے بھی قائل ہوں کے اور معاند ندجوں تو بلاک (بیعنی مخلد فی النار) ندجوں کے اس کے اور کے بھی آئر و عائد ندجوں تو بلاک (بیعنی مخلد فی النار) ندجوں کے ماروں کے کہ وواس کے کہ والے اور کا میں اور کر والی اور کر والی کی جانب بیتول منسوب بھی ہے والے مراس کفر ہے۔ ''جدیما کہ منسوب بھی ہے والی سراس کفر ہے۔''جدیما کہ

قاضى عياض نييين شفا، ميں ذكر فرماتے ميں ، اور اس ميں كوئى شك نبيں كداس (قصد ولدادہ كا امتبار كرنے والے) قائل كى دليل اگر بالفرض نابت ہوجائے تو يقينا عام ہوگى اور ان تمام لوگوں كو شامل ہوگى جومعاند نه ہول ، خواہ مسلمان ہول خواہ غير مسلم ، (حالا نكه بية ظعاً غلط اور باطل ہے اس لئے كہ غير مسلم خواہ معاند ہو، خواہ نه ہو، يقينا كافر اور مخلد فى النار ہے، جبيبا كينصوص شرعيه سے نابت ہے، لبذا كلمه كفر كہنے والے كى تكفير ميں قصد وارادہ كا اعتبار كرناسراس خلط ہے۔

رابع وخامس: تکفیرخوارج کے متعلق مصنف بھتات کا فیصلہ اور' خوارج'' کا مصداق:
مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ رحمہ اللہ کا ان لوگوں کے دلائل کا جواب دینا جوخوارج کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں اور اس کے بعد خود ان کو دوقسموں پرتقسیم کرنا ،ایک وہ جو کا فر ہیں اور ایک وہ جو کا فر نہیں ہیں اور 'وسیط' سے امام غزالی نہیں کا بیان اس کی تائید میں نقل کرنا ٹابت کرتا ہے کہ اگر حافظ بہید مطلقا تحفیر خوارج کے قائل نہیں ہوں تب بھی وہ عدم تکفیم کے دائل کا جواب دے رہ جیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دلائل عدم تکفیر کے ٹابت کرنے کے لئے کا فی نہیں ہیں)۔

مصنف بيسة خود فيصله كرتے ہيں:

حق میہ ہے کہ جولوگ کسی امرمتوانز کاانکار کریں ان کی تکفیر کی جائے گی اور جوکسی امرمتوانز کاانکار نہ کریں ان کو کافرنہ کہا جائے گا، نیز میہ بھی حق ہے کہ 'یموقو ن' والی حدیث کا مدلول میہ ہے کہ فرقہ مارقہ (وین سے فیرمحسوس طریق پر نکل جانے والا فرقہ ) ایمان کی بنسبت کفریت زیادہ قریب ہے 4 مارقہ (وین سے فیرمحسوس طریق پر نکل جانے والا فرقہ ) ایمان کی بنسبت کفریت زیادہ قریب ہے 9 اور اس (تکنیم خوارج کے ) مسئلہ میں صریح تر روانت جو مجھے میں ہے وہ ''سنمن ابن ماہ نہ' کی ابو امامہ بڑائنوز سے روایت ہے جس میں تصریح ہے:

''قد کان هؤلاء مسلمین فصاروا کفاراً''ترجمہ (یاوگٹسلمان تھاں کے بعد کافر ہوگئے)۔ راوی کہتا ہے:''میں نے کہا:اے ابو امامہ بیتمہاری اپنی رائے ہے؟'' ابوامامہ بیل نونے کہا نہیں! جکہ میں نے رسول اللہ سیقیم سے سناہے۔''

عابدین نیسیة (عالامدشامی) و نیم ها بعض قفها ، نے ج: اص ۱۳۳ پر فرمات بین اس حدیث کی سند صحیح ہے۔'' عابدین نیسیة نے بھی اس روایت کو مختصرا روایت کیا ہے اور شمسین کی ہے ،امام طحاوی بیسیة اور ابن عابدین نیسیة (عالامد شامی) و نیم ه بعض قفها ، نے ج: اص ۱۳۲۰ پر مسئلد امامت کے ذیل میں خوارج

ورشله "الرمصنف
 ورشله "الرمصنف

کی تغییران لوگوں ہے کی ہے جواہل سنت کے عقائد سے خارج اور منکر ہیں (اوران میں معتز لد، شیعہ وغیرہ تمام فرق باطلہ کوشامل قرار دیاہے )۔

" خوارج کےمعداق کی تعیم کوٹا بت کرتے ہوئے حضرت مصنف بیسینغر ماتے ہیں:

ن انی بینی بینی بینی کے باس (صدقہ کا)

کی مال آیا، آپ سائی بینی کے اس کو تشیم فرمادیا، اس کے بعد (ابن ذی الخویصر ہ کے اعتراض کرنے پر)

حضور سائی کی کے مال آیا، " آخرزمانہ میں ایک قوم نمودار ہوگی (اس شخص کے قول وفعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ)

مویا شخص بھی انہیں میں سے ہے جوقر آن پڑھتے ہوں گے، گرقر آن (صرف ان کی زبانوں پر ہوگا) ان

کے صلقوم سے تجاوز نہ کرے گا (یعنی دل اس کے معانی ومطالب سے نا آشنا ہوں گے)۔ " آخر میں آپ

ماتھ نمودار (اور اس کا ہم نوا) ہوگا۔ " (اس دوایت سے خوارث کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے اور ان کی تشخیص بھی

موقی ہے کہ "وہ غیر محسول طریق پر اسلام سے خارج ہوجا کیں گے، ان کی زبانوں پرقر آن کی آیات ہوں گی

مردل تعلیمات قرآن سے کورے ہوں گے۔ "لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں، ایسے گرون نائی آبات ہوں گی

مرد ان تعلیمات قرآن سے کورے ہوں گے۔ "لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں، ایسے میں جو بھی افرادیا فرقے آن سے کورے ہوں کے۔ "لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں، ایسے ہو بھی افرادیا فرقے آن سے کورے ہوں کے۔ "لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں، ایسے ہو بھی افرادیا فرقے آن سے کورے ہوں گے۔ "لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں نیزیہ کہ ایسے لوگ

حافظ ابن تیمیه بیندینی الصارم المسلول میں ص: ۱۵ د ۱۵ براسته رابعة عشر۔ کو نیل میں خوارج کے کافر ہونے کی تصریح فر مائی ہے، اور وہاں ان تمام دااکل واعتر اضات کے جوابات دیئے ہیں جو اسلامیں وار دہوتے ہیں، نیز ' پندر ہویں حدیث' کا بھی جواب دیا ہے ( دیکھئے 'الصارم' صفحہ ندکور ) نیز فر ماتے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی بڑاتھ کی ندکورہ بالا روایت کے شواہد '' کنز العمال' کے: ۲ ص دیم موجود ہیں۔

سادی: خوارج کی طرح اس زمانه کے ملحدین کی تکفیر بھی غیر سلموں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے: یہ مشرکین کی بنسبت خوارج کے ساتھ جنگ کرنازیادہ اہم اور ضروری ہے۔ 'بیہ ابن ہیرہ و بیسنی کابیان ہے، فرماتے ہیں:

''میرے نزدیک بالکل ای طرح اس زمانہ میں معاندوں (اسلام کے کھلے دشمنوں لیعنی غیر مسلموں) کی بنسبت ملحدوں اور باطل تاویلیں کرنے والوں کی تکفیر زیادہ اہم اور ضروی ہے،اس لئے کہ مؤول کی تاویل کوتو لوگ عین دین قرار دے لیتے جیں، جبیبا کداس تعین (دجال قادیان) کے

پیروؤں نے اس کی باطل تاویلوں کو ہی دین تبحید کھا ہے (اور' مرزائیت' اس کا نام ہے ) بخلاف اس مخالف اسلام شخص کے جوعلا نیاور بالقصد اسلام کامخالف اور دشمن ہے ( کہ اس کوسب دین کامخالف اور دشمن جاننے بیں اور اس کی کسی بات کو دین ہیں سمجھتے اس لئے ان سے دین کواتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان ان بے دینوں سے پہنچتا ہے )۔

ضرور بات دین میں تاویل مسموع نہیں: سامام بخاری جیسیاں سے بل ج:۲ص:۱۰۲۳ پر بعض ضرور پات دین کا انکار اور اس کے موجب ارتداد ہونے پر باب قائم کر چکے ہیں، جس کے الفاظ یہ جن:

"باب قتل من ابئ قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة" ترجمه: "أن الوكول كِ قل كُم متعلق باب جوشروريات دين كه مائي سا تكاركري اوران كا

کر ہمہ بھی ان و وں سے س کی ہب ہو ہمرور پات و ین سے ماسے سے العار کریں اور ان کا ارتباد کی جانب منسوب یعنی مرتبہ ہونا۔'' اور اس باب کے ذیل میں حضرت ابو بمرصد ایق جل تنظیہ کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی حدیث بیان کی ہے جنہوں نے نماز اور زکو ق میں تفریق کی تھی (اور کہا تھا کہ ہم نماز تو پر جیس کے مگر زکو ق نہیں

دیں کے ) مگر مصرت ابو بکر صدیق بھی نے ان کو 'مرید' قرار دیا مطال نکہ وہ بھی تاویل کرتے تھ (کہ زیاۃ کیا قات کے کا تھا اور ' نحذین اَمُوَ الِهِمْ صَدَفَةُ … الآیة ، سے زُوا قالین کا تعلم تو رسول الله طاقیۃ کے ساتھ مخصوص تھا اور ' نحذین اَمُوَ الِهِمْ صَدَفَةُ … الآیة ، سے

ریوں سے دہ اور ہیں ہوں میں میں ایک میں ہوا کے ضروریات وین میں تاویل کرنا کفرے نہیں بچاسکتا اورزیادہ سے

زیادہ جواس میں منطق نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو (جابل اور ) معدور قرار دیا جائے (اوراس ممراہی

ك نتائ بديد وراياجات ) اورتوبه كرائي جائد ، الرتوبه كرليس توفيها ورندل كروياجائ كا-

تو بہ کرانا، جبر واکر ہ مذموم ہیں ہے: واضح ہوکہ یہ تو بہ کراناوہ جبر واکر انہیں ہے جوعقلاً وشرعاً مذموم ہے، بلکہ یہ تو اس حق کے قبول کرنے پرآبادہ کرنا ہے جس کاحق ہونااظبر من اشتمس ہو، للبذا ہی تو سرتا سر مدایت وارشا واور عدل وصواب اور خیر محض ہے (جیسے ایک بیار کوز بروی دوابلا نااور پر ہیز کرانا کہ یہ بین سواب اور مرتا سرخیر خوابی سواب اور مرتا سرخیر خوابی سواب اور مرتا سرخیر خوابی سے ) ہی طرح ہوار گل سے کہ وائر اہرا مرحق مرہ وابی ہے وار الی اور جدی پر ہو (جیسے کوئی کسی کو مجود کرنا سراسر حق برتی اور خیر خوابی ہے ) جبر وائر اہرا فروم وہ ہوتا ہے جو از الی اور جدی پر ہو (جیسے کوئی کسی کو کفر ونٹر ک یا بدکاری پر مجبود کر ہے )۔ قاضی ابو بکر بن العربی بہتر تفسیر 'احکام القرآن ' کے اندر' لا اسکر اہ فی المذین '' کی تفسیر قاضی ابو بکر بن العربی بہتر تفسیر 'احکام القرآن ' کے اندر' لا اسکر اہ فی المذین '' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"المسئلة الثانية:قوله تعالى: لَا إِكْرَاءَ فِي الدِّيْنِ. عموم في نفي اكراه

الباطل فاما الاكراه بالحق فانه من الدين وهل يقتل الكافر إلا على الدين اقال رسول الله سريم الله الا الله الا الله كاقراركيل (اوردين من واضل بوجا كيس الا الله الا الله كاقراركيل (اوردين من واضل بوجا كيس الده الا الله كاقراركيل (اوردين من واضل بوجا كيس) - "اورهنور ميس الله الله الا الله كاقراركيل (اوردين من واضل بوجا كيس) - "اورهنور ميس الله الله الا الله كاقراركيل (اوردين من واضل بوجا كيس) - "اورهنور ميس الله الله الله الله الله الله الله كانتراكيل (اوردين من واضل بوجا كيس) - "اوراطاعت صرف الله تقالى كي بوجات "

مصنف ہیں گیا۔ شخصہ

شخفیق بیے ہے کہ اس حق کے قبول کرنے پر مجبور کرنا جس کا حق ہونا بدیمی ہوا کراہ ہے ہی نہیں معلامہ آلوی جیسیائے بھی 'روح المعانی''میں اس کواختیار کیا ہے۔ (خصاص ۱۲)۔

اس بحث کوختم کرتے ہوئے مصنف نور اللہ مرقدہ فرمائے ہیں الکثر وہیشتر میں (مذکورہ بالا) شبہات اس مسئنہ (تحکفیر) برغور کرنے والوں کی راومیں جائل ہوا کرتے ہیں ،اً سرچہ وظاہن جمر بیستا کی مذکورہ بالا تحقیقات نے ان کی کما حقد نیخ کئی کردی ہے اوران کا تار اپود بھیر دیا ہے ،مگرتسا تے پیندلوگ بھلا کب ماشتے ہیں؟ وہ توا ہے وہی خیالی گھوڑ ہے دوڑ اتے رہیں گے اور فریب نفس بی مجمول میں مرگر دال رہیں گے، بدایت بخشنے والا تو اللہ تعالی ہی ہے اور جس کو خدا ہی مدایت استے محروم کردے اس کو کوئی مدایت و سے والا نبیس ا

ایں سعادت ہزور ہازونیست تا نہ بخشد خدا کے بخشدہ منکرین تو نورِالٰہی کا چراغ بجھا دینا جا ہے ہیں گرالقد تعالیٰ اُتوا پنے نور( دین حق) کوکامل کئے بغیر نہ جھوڑے گا۔

## کفر بیعقا کدر کھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہ اربعہ اور دوسر ہے ائمہ مثلاً امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری وغیرہ رحمہم اللہ کے اقوال اوران کی آراء

کفریه عقائد رکھنے والے زند اِق و مستخد قتل میں ،ان کی تو بہ بھی معتبر نہیں : حضرت مصنف قدس القدمر وفر ماتے ہیں :

ان ابو بررازی نیسیه احکام القرآن میں جن اصده ۵۳ پر اور حافظ بدر الدین مینی بیسیه در محدة القاری میں بیسیه میں ان اس ۲۱۳ پر امام طی وی نیسیه سیسان بن شعیب عن ابیکن ابی بوسف، ایک روایت نقل کرتے میں ، جس کوامام ابو یوسف نیسیه نیسیه نیسیه نیسیه نیسیه میں ابی امالی میں ابی است میں بھی شامل کیا ہے، قاضی ابو یوسف بیسیه فرماتے میں :

''ا مام ابوحنیفه نیجینی نے فر مایا: چھپے ہوئے زندیق کو (جواپ عفر کو چھپا تا ہے )قتل کردو، اس لئے کہاس کی تو بہ کا پیتنہیں چل سکتا (اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں )۔''

٢: ١٠ الومصعب أينية المام ما لك أيسة عدوايت كرت مين كدة

''کوئی مسلمان جب جادوگری کا پیشداختیار کرے آدائی گوتی کرد یا جائے اور اس ہے تو بہ بھی نہ کرائی جائے ،اس لئے کے مسلمان جب باطنی طور پر مرتد ہوجائے (جس کا نبوت امام مالک بھی ہے نزد کے عمل سحرہ باتو زیان ہے اسلام کا اظہار کرنے ہے اس کی تو بہ کا پیتے ہیں چل سکتا۔' (احکام القرآن ج:ااس:۱۵)

مصنف بینید فرماتے میں: مرتد کے متعلق امام مالک بینید کا یمی فیصله (که مرتد کی توبه معتبر نبیس) ''مؤطا'' میں ''باب القضاء فی من ارتد عن الاسلام'' بھی مٰدکور ہے۔

٣: ١٠٠١ وبكررازي مُناسة "احكام القرآن" (ص:٥٥ ير) فرمات نين:

'' زندین کی توبہ نہ قبول کرنے کے بارے میں ائمہ دین کے فیصلہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام زندیقوں کی طرح فرقہ ا ماعیلیہ اوران تمام ملحدین کے فرقوں سے بھی تو بہ نہ کرائی جائے جن کا اعتقادِ کفرسب کو معلوم ومعروف ہے اور یہ کہ اظہار توبہ کے باوجودان کوئل کردیا جائے۔''

ابو بكررازی بینینے نے 'ا حکام القرآن' بیں ج:۲ص :۲۸۶ تا ۱۸۸۸ پراس مئلدکواز روئے روایت

ودرایت،اس سے بھی زیادہ شرح وسط کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔

ایسے زندیقوں کے بیجھے نماز جائز ہے، نہان کی شہادت مقبول ہے، نہان کا احترام کرنا درست ہے اور نہ سلام وکلام کرنا تیجے ہے، نہان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، نہان سے شادی بیاہ کیا جائے، نہان کے جنازہ کی نہان کاذبیجہ کھایا جائے

استاذ ابومنصور بغدادی میسید'' الفرق بین الفرق بن ایر ق' کے س:۵۲ ایر فر ماتے ہیں:

"بشام بن عبیداللدرازی بینیانے امام محر بینیانے دوایت کیا ہے کہ "جس شخص نے کسی معتزیل کے پیچھے تماز پڑھ کی ،اسے اپنی نماز لوٹانی چاہئے۔ انہی ہشام نے بروایت یکی بن اکتم قاضی ابو پوسف بینیانی سے روایت کیا ہے کہ ان سے معتزلہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا:"وہ تو زند بق بین "۔امام شافعی بینیانی سے کہ ان سے معتزلہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا:"وہ تو زند بق بین "میں 'معتزلہ اور دوسرے گراہ فرقوں کی شبادت قبول قبول کرنے سے رجوع کیا ہے (کیفی اس سے قبل امام شافعی بینیا مطاعنا گراو فرقوں کی شبادت قبول کرنے کا فتوی دے چکے تھے گر" کتاب القیاس" میں اس سے رجوع کیا ہے ،امام شافعی کا مفصل کرنے کا فتوی دے چکے تھے گر" کتاب القیاس" میں اس سے رجوع کیا ہے ،امام شافعی کا مفصل بیان آگے آتا ہے )۔امام مالک بینیا اور فقہا ء مدینہ کا قول بھی یہی ہے (کیا گراہ فرقوں کی شہادت نہ تبول کی جائے )۔امام مالک بینیا اور فقہا ء مدینہ کا قول بھی یہی ہے (کیا گراہ فرقوں کی شہادت نہ تبول کی جائے )۔امام مالک بینیان میں بین

'' پھرائمُہ اسلام کا قدر ہی(معتزلہ ) کُوکافر کہنے کے باوجودان کے احترام میں سواری ہے اتر نا کیسے پھے ہوسکتا ہے؟''

مصنف بینته فرماتے ہیں: ذہبی بینتہ نے'' کتابالعلو' کے اندرجھی یہی نکھا ہے۔ امام شافعی بینتہ'' کتاب الام' ج:۲ ص:۱۰ میں اہل ابوا ء ( گمراہ فرقوں ) کی شہادت قبول کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' میں کسی ایسے ناویل کرنے والے کی شہادت کور ذہیں کرتا جس کی تاویل کے لئے گنجائش موجود ہو۔'' '' الیواقیت'' میں مخزومی بہتے فر ماتے میں کہ: امام شافعی بہتے گئے بیان گمرا و فرقوں کی شہادت کے متعلق فر مایا ہے جن کی تاویل کے لئے (از روئے عربیت) گنجائش موجود ہو۔

"الفوق بين الفوق "مين سن النام إلى التا والومنصور بغدادي اليسيفر مات مين:

'' ہشام بن عبیداللّٰدرازی بینیہ امام محمد بن حسن بینیائے روایت کرتے میں کہانہوں نے فرمایا

: جس شخص نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ،اس کونمازلوٹانی جا ہئے۔''

مصنف سینیفر ماتے ہیں: یہ تو امام محمد سینیہ کافتویٰ ہے،اعاد ہے کے متعلق، باقی'' فتح القدیر' باب ''الا مامیۃ'' کے ذیل میں خود امام محمد نہیں ابو یوسف نہیں اور امام ابو صنیفہ نہیں سے روایت کرتے ہیں کہ:''اہل اہوا، (گمراہ فرقوں) کے بیچھے نماز جائز نہیں۔''

متاً خرین صحابہ رسی اُنتهٔ کا اجماع اور وصیت:....مصنف بیلینغرماتے ہیں:'الفرق بین الفرق''میں ص:۵۱ پراور''عقیدہ سفاریٰ' میں ج:اص:۲۵۱ پر ندکور ہے کہ:

'' متاخرین صحابہ جی پیٹے نے جن میں عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ ،ابو ہریرہ ،ابن عباس ،انس بن مالک ،عبداللہ بن اوران کے ہم عصروں مالک ،عبداللہ بن اوران کے ہم عصروں نے اہل اہوا ، (گمراہ فرقوں) ہے اپنی بے زاری اور بے تکلفی کا اعلان کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو وصیت کی ہے کہ قدر بیر (معتزلہ) کو نہ سلام کریں ، نہ ان کے جنازہ پر نماز پڑھیں اور نہ ان کے بیاروں کی عیادت کریں (اس لئے کہ بیلوگ اسلام سے خارج اور کافر ہیں )'۔

فرماتے ہیں:اس کے بعد مصنف''الفرق'' نے تفصیل کے ساتھ صحابہ بنائیں کی ایک جماعت سے مرفوع روایات نقل کی ہیں۔

کسی بھی حکم شرعی کا انکار'لا الله الاالله'' کی تر دید ہے: مصنف بیسیفریاتے میں''سیرکبیر' جنم صنف بیسیفریات کا قول منقول ہے کہ:

"جو صحف کسی بھی (قطعی) علم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کے ہوئے قول" لاالله الله " کی تروید کرتا ہے۔"

امام بخاری مجلید اپنی کتاب "خلق افعال عباد "میں فرماتے ہیں:

میں نے سفیان توری میں سے سناوہ فرماتے تھے: کہ مجھ سے حماد بن الی سلیمان میں نے کہا: "ابلغ ابا فلان المشرك فانى برئ من دینه و كان یقول القرآن مخلوق."
ترجمہ: "" تم ابوفلال مشرك كوميرا پيغام بہنچادوكه اس كے دين سے مير اكوئي تعلق نہيں ميں اس سے بالكل برى ہوں، يه ابوفلال قرآن كومخلوق ما نتا تھا۔"

سفیان توری بید فرمات بین فرآن مجیدالله کا کلام ب، جوقر آن کومخلوق کیده وه کافر بے۔ " علی بن عبدالله بن المدین بید فرماتے میں:

"القران كلام الله من قال انه مخلوق فهو كافر لايصلى خلفه."

ترجمہ: ......'' قرآن اللہ کا کلام ہے، جوائے مخلوق کیےوہ کا فر ہے،اس کے بیچھے نماز جائز نہیں۔'' امام ابوعبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"نظرت فی سحلام الیهود والنصاری والمعجوس فما رأیت اضل فی کفر هم منهم وانی لاستجهل من لایکفر هم الا من لایعرف کفرهم."

مرجمه: "" "میں یہودیوں، نفرانیوں اور مجوسیوں کے عقائد پرغور وفکر کرنے کے بعدات نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیناتی قرآن کے مانے والے ان سب سے بڑھ کر مراہ بیں، سوائے اسٹی کفل کے جوان کے کفر سے واقف نہ یو، اور جوکوئی بھی ان کوکا فرنہیں کہتا، میں اس کو یقینا جابل سمجھا ہوں۔"
زمیر ختیانی مجھیا فی مجھیا ہوں۔"

"سمعت سلام بن مطبع يقول الجهمية كفاد" ترجمه: سيس نے سلام بن مطبع بيسية عنا كتبى (فرقه والے) كافرين -" امام بخارى بينية فرماتے ہيں:

"ما ابالى صليت خلف الجهمى والرافضى ام صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلّم عليهم ولايعادون ولا ينا كحون ولا يشهدون ولا توكل ذبائحهم."

ترجمہ نا میں ایک جمی یا رافض کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں اور کسی یہودی یا نصرانی کے پیچھے نماز

پڑھ لینے میں کوئی فرق نہیں ہم تنا (اس لئے کہ بید دونوں فرقے یہود ونصاری کی طرق کا فر ہیں ،

اگر چہ بیخودکو مسلمان کہیں ) ندان کو سلام کرنا چاہئے ، ندان کے مریضوں کی عیادت کرنی چاہئے ، نہ ان سے شادی بیاہ کرنا چاہئے ، ندان کی شہادت قبول کرنی چاہئے ، ندان کا ذبیحہ کھانا چاہئے ۔ '

مصنف فرماتے ہیں کہ امام بخاری جو اپنے کی پہلی اور دومری عبارت کتاب ' الاسا ، والصفات' میں بھی موجود ہے اور دومری عبارت کو جا فظاہی تیمیہ نہیں نہیں کہی تھا ہے ، مان کا بارہ کے ۔

مصنف علیہ افرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی نہیں نہیں نہیں ابلا الم ابو مسنف علیہ افرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی نہیں نہیں کے اپنے انام ابو مسنف علیہ افرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی نہیں نہیں نہیں الم ابو

وقال ابن ابى حاتم الحافظ ثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا على بن الحسن الكراعى قال قال ابو يوسف: ناظرت ابا حنيفة ستة اشهر فاتفق رأينا على ان من قال القرآن مخلوق فهو كافر."

ترجمہ: المام ابو بوسف المستافر ماتے ہیں: میں نے کامل جھے ماہ تک امام ابوحنیفہ میں سے مناظر د

کیا، تب ہم دونوں اس پرمتفق ہوئے کہ جو تف کہ جو تفق قرآن کو مخلوق مانتا ہود و کافر ہے۔' ای'' ستاب العلو' میں امام محمد نہیں کی ''ب نویل روایت بھی موجود ہے، فرمات نیں اندرن القاسم بن عطیہ فرماتے میں کہ ابوسلیمان جوز جانی نے فرمایا کہ میں نے امام محمد بن اُنسن سے سناوہ فرماتے تھے:

"والله! لا اصلى خلف من يقول القرآن مخلوق ولا استفتى الا امرت بالاعادة. "

ترجمہ: ''بخدا! میں قرآن کومخلوق ماننے والے کے پیچیے نماز ہر گزنہیں پڑھوں گا اوراً سرمجھ سے استفتاء کیا جائے تو میں نماز کے لوٹا نے کا تھم دول گا۔''

#### وَ مُنْ مِينَ إِن مَصنف نورالله م قد ه فر ماتے ہیں:

قرآن کے مخلوق ہونے سے ان ائمہ کرام کی مرادیہ ہے کہ قرآن کو نہ انتدکی صفت مان ہائے ، نہ
اس کی ذات کے ساتھ قائم ، بلکہ خدا ہے الگ ایک علیحد ومخلوق چنے قرار دیا جائے (تو یہ لفر ہے اور اس
کا قائل کا فر ہے ) اس لئے کہ قرآن یقینا انتداہ کا ام ہے اور دوسر کی صفات کی طرح آئی ایک صفت
ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جیسے خدا اور اس کی تم صفات قدیم اور از کی وابدی جی ،
اسی طرح قرآن بھی قدیم اور از کی وابدی ہے ، بال نبی میں کیا ہے ناز ل جو نا اور آپ ساتی کا اس کو اپنی زبان سے اوا کرنا ہے شک حادث و مخلوق ہے ، لبذا کلام انفظی ( جین نبی عیسی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کے اجزاء ) کا حادث اور مخلوق ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ بیسی نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے مصنف نہیں فرمائی ہے مصنف نہیں فرماتے ہیں کہ بیسی کو ابن جام بیسی ''مسامرہ'' میں ص:۲۱۳ پر امام ابو صنیفہ بیسی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بیسی نے ابنی کہم بن صفوان کو خطاب کرکے فرمایا'' احرج عنی یا کافر!'' (اوکا فرتو میرے یاس سے نکل جا)۔

ای طرح حافظ ابن تیمیہ بیسی (رسالہ تعییہ میں بسند امام محمد بیسی او حنیفہ نیسی سند را اسلام محمد بیسی او حنیفہ نیسی سند روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (کسی موقع پر)فر مایا: 'لعن الله عمرو بن عبید '(الله عمرو بن عبید رلعنت کرے)۔

شیخ ابن ہمام میں '' مسامرہ'' میں فرماتے ہیں کہ:امام ابوصیفہ بہت نے جم کو کافر (یا ابن مبید کو ملعون) بطور تاویل کہا ہے (یعنی زجروتو بیخ کے طور بر کافر یا ملعون کہدویا ہے، نہ یہ کہ امام کنزویک جمم اسلام سے خارج اور کافر ہے،ای طرح ابن عبید)

حفرت معنف ہیں شیخ این ہم کی اس رائے ہے اختااف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: '' ہارے خیال میں بیسے نہیں معلوم ہوتا ، کیے ممکن ہے کہ امام ایک مسلمان کو کافر کہد دیں ، درآ نحالیکہ حدیث شریف میں کسی مسلمان کو کافر کہد دینے پرشدید وعید آئی ہے ،اس لئے امام کی شان سے بیقطعا بعید ہے کہم ان کے نز دیک کافرنہ ہواور وہ اس کو کافر کہد دیں۔'

ا مام ابوعبداللہ بخاری نیسی فر ماتے میں کہ میں نے سلیمان جیسی سند حارث بن ادریس نیسی امام محمد بیسی فقید کہا یک روایت کی ہے کہامام محمد نیسی فرماتے میں:

"من قال ان القرآن مخلوق فلا تصل خلفه "

ترجہ است ''جوقر آن کو گلوق کہن ہوتواں کے پیچھے نماز مت پڑھو( وہ سلمان ٹیس ہے )''
نیز امام بخاری بہت فرماتے ہیں میں نے ابوعبداللہ محد بن بوسف بن ابراہیم بہت وقاق کی کتاب میں محد بن سابق بہت کی ایک روایت بسند قائم بن ابی صالح الہمدانی عن محد بن ابی ابی ب الرازی عن محد بن سابق بہت کی ایک روایت بسند قائم بن ابی صالح الہمدانی عن محد بن ابی ابی ب الرازی عن محد بن سابق برشی ہے ،اس میں محمد بن سابق کہتے ہیں میں نے امام ابو یوسف بہت تو آن کے مخلوق ''( کیا ابو صنیفہ بہت قرآن کے مخلوق بن ریافت کیا:''اکان ابو حسیفہ بقول القرآن معلوق ''( کیا ابو صنیفہ بہت قرآن کے مخلوق بونے کے قائل سے ؟) امام ابو یوسف نے فورا فرمایا:''معلا اللہ اولا النا اقولہ ''معاذ اللہ اولا النا اقولہ ''معاذ اللہ کہتے ہیں (ابو صنیفہ بہت ہی عقائد کے قائل کے علی کہ میں نے پھر سوال کیا کہ :''اکان یوی رای جھم ؟''کیا ابو صنیفہ بہت ہی عقائد کے قائل کے قائل ہوں ۔

تھے؟ امام ابو یوسف بہت نے فرمایا: 'معاذ اللہ اولا النا اقولہ ''معاذ اللہ! (وہ جم کو کافر کہتے ہیں) اور نہ بی میں جہی عقائد کا قائل ہوں ۔

ہیں) اور نہ بی میں جہی عقائد کا قائل ہوں ۔

الم الوعبد الله بخارى أيبيغ مائة بين كداس دوايت كتمام داوى أقد بين المنظم بيقى بيسيف مائة بين مجهد الوعبد الله الحافظ أسية في الطورا جازت سند ذيل قال انا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى قال ثنا عبد الله بن احمد ابن عبد المرحمن بن عبد الله الدشتكى قال اسمعت ابى يعقوب سمعت ابو يوسف القاضى."

اور بتائيا كه قاضي الويوسف اليسية في ماياز

"كلّمب ابا حنيفة سنة جرداء في ان القرآن مخلوق ام لا افاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر."

روسی تر ہمہ '' کامل ایک سال تک میں امام الوصلیفہ جیجیئے سے اس مشد پر بھٹ کرتار ہا ہوں کے قرآ ک محکوق ہے یانبیں؟ تب آخر ہم دونوں اس پرمتنق ہوئے کہ جوکوئی قر آن کومخلوق کے دہ کا فر ہے۔'' ابوعبداللہ امام بخاری ہیں فر ماتے میں اس حدیث کے راوی سب ثقہ میں۔

قائنی عیاض بینی ان میں بیان فرماتے ہیں کدائن منذرالا مثانی بینیا سے روایت کرتے ہیں! الایستناب القدریة یا (قدریه (معزله) سے توب نه کرائی جائے) اور بیشتر علاء سلف "قدریول" کوکافر کہتے ہیں۔

تمام کفریدعقائدر کھنے والے فرقے اگر چیمؤول ہوں اور قرآن وحدیث سے استدلال کریں تب بھی کافر ہیں ،علمائے است اس پرمتفق ہیں: قاضی عیاض بہیدیا ' شفاۂ' میں بیان فرماتے ہیں:

'' ابن مبارک ،اودی ،وئیج ،حفض بن خیاث ،ابواخق فزاری بهشیم اورغی بن عاصم اوران کے علاوہ علماءاور بیشتر محدثین ،فقبها ،اورمنتکامین جہمیہ ،قدر میہ،خواری ادر تمام کم اوعقا ندر کھنے والے فرقول اور باطل تاویلیں کرنے والے ملحدول کوکا فر کہنے ہیں ،امام احمد ،ن حنبل نیسیز کا قول بھی بہی ہے۔

مصنف میسینفرماتے میں 'الفرق ہین الفوق '' کے مصنف استاذ ابوالمنصور بغدادی نے اپنی کتاب''الا ساء والصفات' میں نالی (حدہ سے تجاوز کرئے والے ) مبتد مین کی تکفیر پر بہت سے حاصل بحث کی ہے،جیبا کہ 'شرح احیاء'' میں ج:۲۴س:۲۵۲ پر مذکور ہے۔

آئی ہے۔ ان :.....حضرت مصنف نوراللہ مرقدہ حنبیہ فرماتے ہیں : ظاہر ہے کہ بدعت اور ہوئی وہی گراہی کہااتی ہے جوکسی شبہ پر ببنی ہوتی ہر بدعت اور گمراہی کسی ندکسی شبہ اور تا ویل پر ببنی ہوتی ہے ) لہنداان ائمہ محدثین ، فقہا ، اور شکھین کی تصریحات ہے تا بت : و تا ہے کہ تا ویل منز ول کو تفریع منہیں بیاسکتی ( یعنی مؤول تا ویل کرنے کے ، وجود کا فرید )۔

سنت اور بدعت کا فرق اور معیار معیار معتان کا در معیان کا نور معیان معیان معیان کا نور معیان سے اس کی تائید واضح ہے وو)'' ایٹا واضح ہیں اس اس کا تائید واضح ہے وو)'' ایٹا واضح ہیں اس کا تائید واضح ہے وو)

'' ہے شرک سنت وہی ہے جس کا ثبوت اٹن الف سند حدثہ بند و بانبیا ہوا ہوا درنصوش شرعید کے طریق پر احادیث میں میں ہوئیں اور گر ابیال) سنت طریق پر احادیث میں ہوئیں ( اور گر ابیال) سنت کے میں ریانہ اوگا فا ٹمام بدئینیں ( اور گر ابیال) سنت کے تحت آ جا نمیں گی اس لئے کہ ہم مبتلہ ہوئی ( اور پی ) اپنی بد مت ( وافاد) کا ثبو ہے قرآن وحدیث کی سمی عام یا مختل نص سے یا استنباط ہے ہے تی بیش گرت ہے۔''

قطعی اوریقینی ارکانِ اسلام اوراساءوصفاتِ الہیدکی کوئی (نئی )تفسیر بھی جائز

مهين: سيريم محقق (اس كتاب ميص:٥٥ اير) فرمات مين:

'' ہاتی تفسیر میں ہم اسلام کے قطعی ارکان اور اللہ تعالیٰ کے اسا، وصفات کی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ویں گئے ،اس کئے کہ وہ بانکل واضح جیں ان کی مرادا ور مصداق (امت کے نز دیک )متعین ہے (ہرمسلمان جانتا اور بمجھتا ہے )ان کی تفسیر وہی گمراہ لوگ کرتے ہیں جوان میں تحریف کرنا جائے ہیں، جیسے طحد باطغیمہ' وہ

گمراه فرقے کس نتم کی آیات واحادیث سے استدلال کرتے ہیں: کہ محقق ای کتاب سے میں:۲۶۰ پر فرماتے ہیں:

" يبى وجہ ہے كہتم اس تشمر كى عام يا محتمل آيات واحادیث ہے ایک و بیشتہ گمرا وفرقوں کو استدال ل کرتا ہوا پاؤ گے اور ہر باطل مقیدہ والا اپنی تائید کے لئے ای قشم كی عام بامحتمل آیات واحادیث كاسبورا لیتا ہے ، حتی كہ ضرور بات دین كا افكار كرنے والا بھى ، جینے اسحاد كی فرنے کے غالی لوگ ( بینی وحد ق الوجود کے غالی قائلین جو 'اللہ کے سوا اور کسی كوموجود ہی نہیں مانتے اور ''كل مشى عالما الله الله الله وجہ یہ نہیں معدوم ہوتا ہے )' ۔

احتياط:....يېمحقق ص: ۴۲۰ پرفرماتے ہیں:

" جوگمراه قرقہ غالی نہ ہو (مثلّا اینے سوااور مسلمانوں کوکافریا گمراہ نہ کہتا ہو) اس کے ہار ہے میں سلف صالحین کا مسلک ہی صحیح ہے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے مگر دو شرطوں کے ساتھ ،ایک یہ کہ اس بدعت (فاسد عقیدہ) اور اس کے ماننے والوں کو قطعی طور پر گمراہ اور بُر انہ کہا جائے ، دوسرے یہ کہ جن علماء نے ان میں سے بیشتر کوکافر کہا ہے ان کوکافر کہا جائے ،اس کئے کہان گمراہ فرقوں میں سے بعض فرقے دہ ہیں جن کی گمراہی صدینے زیادہ بُری ہے ان کوکافر نہ کہنے کا بھی ہم قطعی فیصلہ ہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ ہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ ہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ ہیں کہ جم اس سلسلہ میں تو قف کرتے ہیں اور ان کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے بیٹی علم اور قطعی فیصلہ کواللہ تعالیٰ کے بہر دکر تے ہیں۔"

حافظ ابن تیمیه بوالد کی رائے: مصنف بھالیا فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ بھالیا نے بھی

<sup>🗗 ...</sup> یا قصیه هماری زماند کے طور جوآ یات قرآندید کے ایک نو بنومعنی کرتے میں ادرم اویں ہلائے میں جس سے است کے کال ہ<sup>انکل</sup> ناآشنامیں ''افطیاغو اللّٰہ ''میں'' اینہ سے مراڈ' مرکز لمت' 'بلیق حاکم وقت اورسر برادممانت ہے۔

''الصارم اُمسلول'' میں عن اقلام ایر ای رائے کو افتیار کیا ہے ،وو پندر: ویں حدیث ب فیل میں فرمائے ہیں،

''ان ( خواریؒ ) گاس مسلک نے ان پرایسے فاسدعقید کا ازم ّررا بیئے جس کے متیجہ میں ان ہے اپنے میں ان کے اس مسلک نے ان پرایسے فاسدعقید کا ازم ّررا ، بیئے جس کے ان کو کا فر کہا ان کے ان کو کا فر کہا ہے ان کو کا فر کہا ہے اور بعض ملماء نے ( ازراہ احتیاط ) تو قف کیا ہے ( اور کا فر کتنے کا احتراز کرا ہا ہے )۔''



# ملحدین وموق کین کے بارے میں ملحدین وموق کی ایک کے بارے میں محققین ، حضرات محدثین ، فقہاء ، متکلمین اور کبار محققین ، فیزمصنفین کی ایک کثیر جماعت کے بیانات

حدیث خوارج کی تشریکی اور اس کا مصداق: حضرت شاه ولی الله دبیوی این مصداق: حضرت شاه ولی الله دبیوی این استه دبین د مسوی است بین: مسوی شرح د مؤطااما مها لک امین جناحی: ۱۲۹ پر و فرماتے بین:

'' بیقوم (جس کے فرون کی رسول اللہ علقی<sup>م</sup> زیر بحث صدیث میں فہر دی ہے ) وہی خار بی میں ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی بٹی فاک نے زمانہ میں ان کے خلاف بعاوت کی اور حضرت علی نے ان کی ب<sup>ین س</sup>نی فرمائی۔

''لا يبجاو ز حناحو هيم. ''ڪمعني ٻيو ٻين آئان ڪ قلوب قر آن َ وقبول نه کريں ڪاورا تمال صالحه (عمل بالقرآن) ڪ لئے محرک نه زول گ۔

''یلموقون من اللدین ''کَمعْن بین که وو این به (نبیر محسوس طر بیق پر) کال جائییں گے۔ میدان کے کافر دونے کی تضریح ہے اسمیعین کی ووسری روایت کے الفاظ اس سے زیود وسری ہیں،رسول اللہ سرقام فرمات ہیں: میں درسول اللہ سرقام فرمات ہیں:

"فاينما لقيتموهم قان في قتلهم اجرا لمن قتلهم."

ترجمه المساه جبل البھی وہ ہاتھ کا تعمیل ان مجس مردوہ ان وقل مریث کان کی میٹ و سے کے لئے اجرا عظیم ہے ۔ ''

''المومية''وو شكارے جس ُوتم نشانہ بنائے كا تقعد كرواوراس پرتیر ماروا 'فتنظور سائن''اس تشید كا مقصدیہ ہے كہ تیر شكار كے جسم ہے اتن تیزى كے ساتھ نكل گیا كہ نداس پر فررا ساخوان انگانہ ليد وائي ہى تیزى ہے بياؤگ بھى اسابام میں واخل ہو رفور ااس ہے نكل جا تیں گے كہ اسابام ہے ان كا كوئى علاقہ ماتى ندرے گا۔'

امام شافعی بیسیم کی خواری کے بارے میں احتیاط کوشی اور اس کے دلائل سے انام شافعی بیسیم (خواری کے بارے میں بہت تناط میں )فرمات میں ا

المطبوع كتب فالدريمية جامعة الهدويل ما

"اورا آرکوئی فرقہ خواری کے عقائد افتیار کرلے اور سلمانوں کی تمام جماعتوں سے ملیحد ہ ہوجات اور سب کو" کافر" کہنے لگے تب بھی ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ،اس لئے کہ جمیں حضرت علی بڑتوں روایت بہتی ہوئے سنا۔ ان المحکم روایت بہتی ہوئے سنا۔ ان المحکم الله "(حکومت تو صرف اللہ تعالی ہی کی ہے )اس پر حضرت می بڑتا نے فرمایا نی کلمہ تو حق ہے گرجس فرض کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ باطل ہے ۔اس کے بعد فرمایا: تمہم پر تیمن حق ہیں ا ایس تم کواللہ کے گھروں (مجدوں) میں آنے اوراس کا ذکر کرنے (نماز پڑھنے) سے ندروکیوں ہے اس کے استحدر میں (تم ہمارے وقت ہوئی وشمنانی میں تب کہ تمہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ وی استحداد میں استحداد میں استحداد میں استحداد وقت ہوئی دھیں استحداد میں استحداد میں استحداد وقت ہوئی دھی دھیں استحداد میں استحداد میں استحداد وقت ہوئی دھی دھیں استحداد میں استحداد میں استحداد میں استحداد وقت ہوئی دھیں دھیں استحداد میں استحداد میں استحداد میں استحداد وقت ہوئی دھیں دھیں استحداد میں استحداد میں

اسلام ہے جنگ کرتے رہو)تم کو مال ننیمت کے حصہ سے محروم نہ کریں ۔ ۳)....تم سے جنگ کرنے میں پہل نہ کریں۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ہیں۔ فرماتے ہیں، اس کے برنکس حنبلی محدثین کا قول ہے کہ (یہ کافر ہیں)ان کولل کرنا جائز ہے۔

## امام شافعی میسلی کے استدلال کا جواب

ازرو ہے روایت لیعنی تھی ہولیل : .... حضرت شادولی اللہ صاحب نیسیفر مات بیس اللہ میں اور ازروئے دوایت بھی اور ازروئے درایت بھی محدثین کا قول ہی سیح ہے، ازروئے روایت توضیح بخاری کی دوسری مرفوئی روایت میں حضور میں بھی صاف اور صرح الفاظ میں فرماتے ہیں: 'فایسما لقیتمو هم فاقتلو هم ''باتی رباحضرت ملی بڑھ کا کااڑتو اس کا حاصل تو صرف یہ ہے کھی امام کی امامت (اور حکومت) پراعتر انس اور طعن وشنتی کرنا اس وقت تک موجب قتی نہیں جب تک کوئی امام کی اطاعت سے دست نش ندہو، بال اُسراط عت سے انکار کرے گاتو باغی کہلائے گایار بزن (اور ضرور قبل کیا جائے گا) اس طرح آر ' نفر دریات دین' میں ہے کسی امر کا انکار کرے گاتو اس انکار کی بنا پر ضرور قبل کیا جائے گا) اس طرح آر ' نفر دریات دین' امامت پراعتر اض بیاس کی اطاعت سے انکار کیا جائے گا گار اس کی اطاعت سے انکار کیا جائے گا گار اس کی اطاعت سے انکار کیا ہا ہے گا ہوں کی دین ہو دریات دین کا انکار کیا ہا ہی کہا مطلب نہیں کہ ضروریات دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور خور وریات دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دین وریات دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دیس جب کھی انہا کی انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دین وریات دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دیل موجب بھی این کے دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دیل دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دین دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار اور دیا ہو تین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار دیا میں کی دین کا انکار یا مام کی اطاعت سے انکار دیا میں کی دین کا دیکار یا مام کی اطاعت سے انکار دیا میں کی دین کا دیکار دیا می کو دیس کی دین کا دیکار کیا کی دین کا دیکار کیا کی دین کا دیا کی دین کا دیا کیا کیا کیا گار کیا گ

ممکیل اس کی مزید و نماحت کے لئے یوں سیجئے کہ ایک مفتی کے سامنے جب سی شخص مثلا زید کے کئیں خاص فعلی و ممل کا آئر مرکے فتو کی دریافت کیا جائے تو و واس پر جائز ہونے کا حکم لگا تا ہے ، لیکن اس شخص ( زید ) کے سی دورہ فعل و ممل کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو و واس پر فائل ہونے کا حکم لگا تا ہے اور جب کس تیسر نے فعل کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو و واس پر کا فر ہونے کا کا حکم لگا تا ہے اور جب کس تیسر نے فعل کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو و واس پر کا فر ہونے کا حکم لگا تا ہے اور جب کس تیسر نے فعل کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا ہے تو و واس کئے کہ بر فعل کا حکم لگا تا ہے ۔ ( ابن مینوں فتو وال میں کوئی اتنا نہیں ، اپنی اپنی ) جگہ مینوں تیم الگ ہے ، جس کے متعلق استفتاء کیا گیا ہمفتی نے این کا حکم بیان کر دیا ، ہوسکتا ہے کہ پیشخص مینوں قتم کے افعال کا مرتکب بروتو اس کے جس میں مینوں فتو کے درست بیوں گے )

ندگورہ بالا واقعہ میں اس خارجی نے حضرت کی بڑھڑ کے سما منے سرف مسئلہ جھکیم' پر اعتران کی ہے۔ آپ بڑت نے اس کا تعم بیان فر مادیا ،اگروہ خارجی ان کے سامنے قیامت کے دان رسول اللہ سؤتیا کی شفاعت سے انکار کرتا ،یا دوش کوثر کا انکار کرتا ،یا ای تشم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکار کرتا ،یا ای تشم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکار کرتا ،یا ای تشم کے سی اور قطعی ویقینی عقیدہ یا تھم کا انکار کرتا ،یا ای ان کے ان انگار کرتا ،یا ای میں ان ان کے خارجیوں کے فراند ہوئے یہ استداول کرنا درست نہیں :وسکتہ)

باقی''اولئك الذین نهائی الله عنهم''والی حدیث منافقین کے حق میں ہے، نه که زند بقول اور فحدوں کے حق میں (جبیبا که بختر نب آتا ہے)

كا فر، منافق اورزند يق كا فرق : ....حضرت شاه د لى الله بيه في مات بين :

اس کی مزید وضاحت یہ ہے۔ دین حق کا مخالف اگر سرے سے حق کا اقرار ہی تنہیں کرتا اور نہ فلا ہرا حق کو قبول کرتا ہے نہ بوطنا تو وہ السمان ہوا ہور اگر زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے اس کا مشکر ہے تو وہ السمن فق السم اور اگر بظاہر تو دین حق کا اقرار کرتا ہے کیکن ضرور یا ہے دین میں سے کسی امر کی ایسی تشریح تی تعبیر کرتا ہے جو سے بہ بی نگروہ بعین کی تعبیر وتشریح کے و نیز اجمان امت کے خلاف ہے تو وہ از نر این اسے مثلاً ایک خص قرآن کے حق ہوئے کا تو اقرار کرتا ہے اور اس میں جنت و دوز خ کا جو ذکر آ بی ہے اس کو بھی وہ نتا ہے مگر کہتا ہے کہ جنت سے مراد وہ فرحت و مسرت ہے جو مؤمنین کو کا جو ذکر آ بی ہے اس کو بھی وہ نتا ہے مگر کہتا ہے کہ جنت سے مراد وہ فرحت و مسرت ہے جو مؤمنین کو کا فروں کو اعمال شیعہ اور اخلاق فرمیمہ کی وجہ سے حاصل ہوگی اور کہتا ہے کہ اس کے سوا اور جنت کا فروں کو اعمال شیعہ اور اخلاق فرمیمہ کی وجہ سے حاصل ہوگی اور کہتا ہے کہ اس کے سوا اور جنت کو دوز ت کی حقیقت کی خوبیس تو یہ از زند بین " ہے، اور رسول اللہ سرائی آئے نیاک الذین نہانی اللّٰہ وورز ت کی حقیقت کی خوبیس تو یہ از زند بین " ہے، اور رسول اللہ سرائی آئے دون کی کرف میں بھی۔ " میرف منافقین کے حق میں بھی۔ " میرف منافقین کے حق میں فرمایا ہے ، نہ کرند بینوں ( یا کا فروں ) کے حق میں بھی۔ "

ازروئے درایت لیعن عقلی دلیل: ﴿ إِنَّى محدثین کا تول عقلا اس لئے سیح ہے کہ جس طرح

فرمائے ہیں:

شریعت نے ارتداد کی سزاقتل اس لئے مقرر کی ہے کہ بیہ بزاار تداد کا قصد کرنے والوں کے لئے ارتداد سے مانع ہو،اوراس دین حق کی حفاظت وہمایت کا وسیلہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے بہند فرمایا ہے،اسی طرح اس حدیث میں (خوارج) زندیق کی سزاقل تجویز کی ہے تا کہ بیہ سزازندیقوں کے لئے زندقہ (وین کی تحریف) سے بازر کھنے کا وسیلہ بن سکے،اوروین میں ایسی فاسد تاویلوں کاراستہ بند کرنے کا فرریعہ بن سکے جن کوزبان برلانا بھی درست نہیں۔

تاویل کی قشمیں اور ان کا حکم اور زندقه کی حقیقت: مصرت شاہ دلی اللہ بھیلیا فرماتے ہیں:

'' یا در کھئے! تاویلیں دوشم کی ہیں ،ایک وہ تاویل جوقر آن وحدیث کی کسی قطعی نص اورا جماع امت کے مخالف ندہو، دورسری تاویل وہ ہے جو کسی نص قطعی بااجماع امت کے منافی اور مخالف ہو۔ ایسی تاویل کرنا ہی الحاد وزندقہ ہے، چنانچہ ہروہ تخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت کا، یا عذاب قبر کا، یا منکر دنگیر کے سوال و جواب کا، پاصراط،حساب اور جزاءا عمال وغیر ہ کا انکار کرے خواہ پیہ کیے کہ میں ان (احادیث کوچیچ اور )ان کے راویوں کو ثقه نہیں مانتا،خواہ یہ کہے کہ راوی تو ثقہ میں مگریہ احادیث مؤوّل ہیں اور تاویل الیمی بیان کرے جونہ صرف غلط اور فاسد بلکہ اس ہے قبل کبھی نہ سنی گئی ہوتو وہ'' زندیق'' ہے اس طرح جو مخص مثلاً بتنخین جی آئی یعنی ابو بکر وعمر چھٹا کے متعلق کیے کہ یہ ' جنتی نہیں ہیں'' حالا تکہ ان دونوں حضرات کے حق میں بشارتِ جنت کی حدیثیں حد تواتر کو پہنچ بجی ہیں، یا یہ کہے کہ''رسول الله طَوْقِيْعُ خاتم الانبياءتو ضرور ہیں، کیکن اس کے معنی صرف سے ہیں کہ آپ سر قیام کے بعد کسی کو نبی کے نام ہے موسوم نہ کیا جائے (لیعنی کسی کو نبی نہ کہا جائے) باقی نبوت کی حقیقت یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث ہونا،اس کی اطاعت کا فرنس ہونا،اس کا گناہوں سے معصوم ہونا اور اجتہادی امور میں غلطی بر قائم رہنے سے محفوظ ہونا اور اس کے ملاوہ خصائص نبوت، یہ آپ مُلْقِيْرً کے بعد بھی اماموں کے لئے ثابت اور محقق ہیں۔' تو یفخص بھی قطعا'' زندیق' ہے اور تمام حنفی مشافعی معلاء متاخرین ایسے تحص کے تفرادر قبل پر متفق میں۔ والله اعلم بالصواب۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ کا مذکورہ بالا بیان نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نوراللہ مرقدہ

اس بیان سے''زندقہ'' کی حقیقت اور اس کا تقلم دونوں معلوم اور واضح ہو گئے ، نیز ریابھی ثابت ہوگیا کہ ضروریاتِ دین میں تاویل کفر ہے نہیں بچاسکتی۔ نیز فرماتے ہیں کہ:امام شافعی بیسیانے خوارج کوکافرنہ کینے کے بارے میں حضرت علی بڑائیڈ کی جو روایت چین کی ہے ' الصارم المسلول' میں س: ۵ کا پر حافظ ابن تیمیہ بیسیانے ' السنة الرابعة عشر' کے تحت پندرہویں حدیث کے ذیل میں اس پرنہایت سیرحاصل بحث کی ہاور میرے نزد یک حافظ ابن تیمیہ بیسیا کی تحقیق ' الصارم' میں اس سے زیادہ صحیح اور ورست ہے جو حافظ ابن تیمیہ بیسیا تیمیہ بیسیا تیمیہ بیسیا تاریخ منہاج السنة' میں اختیار کی ہے وہ ص: ۱۹۳ پرفرماتے ہیں:

"وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة: احدهن ما هو كفر، مثل قوله: ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله." (منهاج النيس ١٩٣٠)

ترجمہ: … ''غرض اس (شکوہ رسول کے ) سلسلہ میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں ، ایک وہ کلمات جو یقینًا کفر محض ہیں ، جیسے ذوالخو یصر و کا بیقول کہ: '' بیقسیم یقینًا لوجہ اللہ نہیں کی گئی ہے۔'' (اس لئے ذوالخو یصر وضرور کا فرے )۔'

حضرت مصنف بینی فرماتے ہیں: اور جب خوارج کا بیسر گردہ ان کلمات کی بنا پر کا فرظهرا ہے تو اس کے پیرہ واور تبعین بھی یقینا کا فر ہیں ، نیز فرماتے ہیں بیتو مخالفوں اور دشمنوں کے تکلیف دہ اور تو ہیں آمیز کلمات شکوہ تو ہیں آمیز کلمات شکامت ہیں جن کا مقصد ہی ایذ ارسانی اور تو ہین ہے ، باتی ندکورہ فریل کلمات شکوہ و شکایت: ''ان نسائل ینشدنل اللہ العدل '' (بے شک آپ کی بیویاں آپ سے اللہ کے نام پر انساف چاہتی ہیں) (بیتو ایک مجت وعظمت اور عقیدت احترام سے لبرین قلب سے نکل ہوئی التجاہ و انساف جاہتی ہیں) (بیتو ایک مجت وعظمت اور عقیدت احترام سے لبرین قلب سے نکل ہوئی التجاہ و اس کوموذی فردی الخویصر ہی ہرزہ سرائی اور زہرافشائی سے کیا نسبت ) ان کا مقصد صرف از وائی مطہرات کے درمیان مساوات بر نے کی درخواست واستدعاء ہے اور بس ، نہ کہ العیاف باللہ حق سے انجافی و جورکا آب سائی ہم پرالزام۔

قاضی عیاض میرینی نے ''شفا'' میں ج:۲ص:۳۲۲ پرفصل''فان قلت لم یقتل .... الح یہ 'کے و ذیل میں یبی فرق بتایا ہے۔

"حدیث مروق" کی محد ثانه تحقیق اور خوارج کے مرتد کا فرہونے پر استدلال: ...... مصنف نورالله مرقد ه فرماتے ہیں:

اس نئے کے یہ میت جمرے الفاظ اس شخص کی زبان سے نظے ہیں جس کا باطن ایمان دیفین کے نور سے روشن اور ول محبت واحتر ام سے لیے ہیں جس کا باطن ایمان دیفین کے نور سے روشن اور ول محبت واحتر ام سے لیے بیر بیز ہے اس کئے ہیں جہاں گئے ہیں اور ہیں ہے در میان مساوات اس کے کہا ہے اس کے برکس ذوی الخویصر و کے زہر بیلے کمات اس کے خبٹ باطن اور ظلمت قلب کے ترجمان ہیں اور اس کا مقصد صرف اللہ اولو ہی رسول ہے۔ از مترجم۔

یاد رکھے! ان امور سے متعلق حدیث بن کی بنا پر ایک مسلمان کومل کرنا مباح ہے ، اصحیح بخاری بنا پر ایک مسلمان کومل کرنا مباح ہے ، استی بناری بناری اللہ تعالی ان النفس بالنفس "کے تحت سی بخاری کے اکثر و بیشتر شخوں میں ذیل کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے: 9

"لإيحل دم امرأ مسلم يشهدا ان لا اله الا الله و اني رسول الله الا باحدى ثلاث: (١) النفس بالنفس. (١) و الثيب الزاني. (٢) و المارق من دينه التارك للجماعة. "( بنارين اس ١٠٠١)

تر جمد الله جومسلمان الدالد الدالد في دور مير بسارسول الله بوت كي شهادت وسده ساس كاخون المي ناحلال دور جائز نبيل ، بجرون تين صورتون كرمون كرمون كروم وجب قتل بيل )(1) جان كي مرفي جان (مقتول كي منده موكر ذنا الرب (مقتول كي جائ كا) در المقتول كي جوائ الكروم الماليين من الكروم الماليين المالييين الماليين الماليين الماليين الماليين الماليين الماليين الماليين الماليين الماليين ال

المناوك المناوك المستف المينية فرمات الله المن المن المراس كل تائيد الماوق الدينه المتاوك للجماعة "كاول مصداق مرتدكوقر اردية بين اوراس كل تائيد المراحاديث عشوابر بيش فرمات المراس كل تائيد المراحاديث الموقول من المدين والاسلام" اور بعينه بين افظ: "يموقول من المدين والاسلام" اور بعينه بين افظ: "يموقول من المدين "خواري كاحتم بحى وي بمونا جات جوم تدين المدين "خواري كاحتم بحى وي بمونا جات جوم تدين كات المراوق من المدين المراوق عن المراوق المراوق

خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمید بیائی کشخفیق:....(حافظ ابن تیمید نیسیای: افزان

ایست میں میں اللہ مرفقہ و جا شریقی فرد النو یا بھی الارائن صیاد کے قبل نہ کرنے کے ورب میں ماما و کے لئے ایک فائل قبر رکائیں الدون فرمات ہیں۔

<sup>&#</sup>x27;' یا در ہے' ارسال اللہ سرتا کے والخویاصر ۱۰ درائن میاد کے واقعہ میں تھم ہٹری (قبل کردیے ) پر تقدیر کی جانب کور تیے وی ہے ( ایکنی آپ سبتا کی معلوم بٹل کے ان سے قبل کئو بن المتہار ہے میر ہے ہاتھ ہے مقدر نہیں ایسا نفر ماتے ہیں '' اوراس کے بھی ان ا ''قرائش میں کا سینھا مورنیوٹ کی کٹیل آپ سبتا ہے کہ خلف سے باتھوں ہے بوٹی بہتر ہے ( تا کدود بھی ملشا والبی اور تھم ساوی کو پورا کرنے واست سال مرتبیس ) میران نب کا ان وہ تھر بھی خداوندی ہاتھ اوران کا تعلی بھی آسانی فعل ہوجائے ۔ از معسنگ اس

میں چنگیزی تا تاریوں اوران کے اعوان وانصار مسلمانوں کے بارے میں ایک استفناء کے جواب کے تحت ان تمام فرق باطلہ وزائفہ کے معتقدات واحکام مع دفائل بیان فرماتے ہیں جوخود کو مسلمان کہتے یا کہلاتے ہیں، مصنف بیسیاس طویل ومسوط بیان سے ایپ موضوع سے متعلق مذکورد ذیل اقتاریات چیش فرماتے ہیں)

حافظائن تیمید جینی این تا دی افغاوی میں ج نام ص ۱۸۵ پراول خواری کے متعاقبی عام کے امت کے دوقول نقل فرماتے میں اور کہتے میں ا

اس کے بعدص: • • ۳۰ پر حافظ ابن تیمیہ رئیسٹا پنی رائے بیان فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں: • دصیح یہ ہے کہ یہ لوگ (چنگیز خانی تزک ، تا تاری) تاویل کرنے والے باغیوں میں سے نہیں

" میں ہاس کئے کہ ان کے پاس کوئی قابل قبول تاویل جس کی لغة گنجائش ہو، قضعائمیں ہے ، یہ قربینہ میں ہاس کئے کہ ان کے پاس کوئی قابل قبول تاویل جس کی لغة گنجائش ہو، قضعائمیں ہے ، یہ قربینہ وین ہے انکار جس کی لغة گنجائش ہو، قضعائمیں ہے ، یہ قربینہ وین ہے انکار کرنے والے مرتد وال ہمسلمان ہونے کے بوجود میں دو کو حلال کہنے والے ایل طائف ، فرقہ خرمیداور ای نوح کے بے دین فرقوں کے قبیل سے جی بران سے اسلام کے احکام شرعیہ ہے انکل جانے (اور کا فرجوجانے) کی بنا پر جمیشہ جنگیس کی گئی جیں ۔"

تکفیر خوارج کے باب میں فقہاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ: ....اس کے حافظ ابن

تیمیہ نہیں فقیبی ، کوجس چیزے ( خوار ن کے ہارے میں ) دھوکہ لگا ہے ( اور انہوں نے ان پر ہافی مسلمان ہوٹ کا تھم اکا یاہے ) اس پر متنبہ فریات میں :

( و يَصْفَحَ ما فَظَانَ تَمِيد أَنِينَة كَاسَ بيان عفوار ن كاان كزو يد الفرمون محقق موسي

روز ہ، نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہوجا تا ہے۔ حافظات تیمہ ہیں۔ ص:۲۹۱ پران نام نہاد مسلمانوں کے متعلق جوتا تاریوں کا ساتھ دے رہ تھے فرہ تے ہیں۔

"اوران چنگیزیول کے اعوان وانصار مسلمانوں) میں ادکام شعیدا علامیہ ہے اتنا ہی ارتداد موجود ہے جننااس (چنگیزیول کے اعوان و انصار مسلمانوں) میں ادکام شعیدا علامیہ ہے ،اور جبکہ سلف صالحین (صحابہ شائے وتا بعین نہیں کے زکو قت انکار کرنے والوں کا نام مرتد رکھا، حالانکہ وہ نمازی کبھی پڑھتے تھے، روز ہجمی رکھتے تھے اور عام مسلمانوں ہے جنگ بھی نہیں کرتے تھے (توان و کیوں مرتد کہا جائے ؟ بیصری کا فرید شرکیدا ممال وافعال کے مرتکب تیں معلوم ہوا حافظ ابن تیمیہ نہیں کردے یہ ارتداد تول و فعل کا ارتکاب اور ضروریات و بین سے انکار کرنے والے ،روز و ،نماز کی بازد کے موجب ارتداد تول و فعل کا ارتکاب اور ضروریات و بین سے انکار کرنے والے ،روز و ،نماز کی بابندی کرنے کے باوجود کا فروم تد ہوجائے ہیں )"۔

کلمہ شہادت پڑھنے اور خود کومسلمان کہنے اور جھنے کے باوجود انسان کا فرومرند ہو جاتا ہے: ۔۔۔ ص:۲۸۲ پر 'الطريقة الثانية' ( که دونوں تتم کی لڑا نیوں کوالگ الگ رکھا جائے)

کے تحت فر ماتے ہیں:

''بخشان تا تاریوں کے متعلق ہے جو آئے دن شام پرخونر پر جملے کرنے اور بے قصور مسلمانوں اور ان کے بیوی بچوں کا خون بہائے رہتے ہیں، حالانکہ زبان سے کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس بہلے گفر سے کنار وکش بھی ہوگئے ہیں، جس پر بہلے قائم بخے ( یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، جس پر بہلے قائم بخے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، جس پر بہلے قائم بخے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، گراس کے باوجود مسلمانوں کے جان و مال کو مباح اور لوٹ مارکوحلال سمجھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مسلمان باغی یا کافر ومرتد ؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے کئے حلال سمجھے و د کافر ہے )''۔

. ص:۲۴۴ پر (ان لوگوں کی تر دید و تجبیل کرتے ہوئے جو''جمل' و''صفین'' کی جُنگوں کو اور خوارج وحرور یہ کی جنگوں کو بکسال قرارد ہے ہیں ) فرماتے ہیں:

''جیسا کہ دین سے نکل جانے والے خارجیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے ( کہ وہ بھی رافضیوں اور معتزلیوں کی طرح''جمل'' و'صفین'' میں جنگ کرنے والے صحابہ کو کا فریا فاسق کہتے ہیں) اس لئے سلف صالحین ( سحابہ عن بھی نہیں ایسانہ دین کے ان کی تکفیر کے متعلق بھی '' قول مشہور ہیں ( جن کا تذکر ہ سابقہ ا قتبا سات میں آ چکا ہے )۔''

ا نبیاء نین خصوصًا حضرت عیسی علینه برطعن و شنیع اوران کی تو بین و تذکیل کرنے والے مسلمان ، کا فر ومرتد ہیں: میں ۲۳۳۱ پر باطنی فرقہ کے شابان مصر ( فاطمیین ) کے تفر وارتداد پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' پھران باطلاول نے حضرت سے (عیسی ) رئیا کو خاص طور پر بدف طعن وضلی بنایا اوران کو بوسف نجار (پرهنی ) کی جانب منسوب کیا (کدوہ بوسف نجار کے بینے تھے ) ان کو بقل و قد برے کورا اور بے وقوف بتلا یا اس لئے کدوہ اپنے وشمنول کے باتھ آگئے ، یہاں تک کہ انہوں نے ان کوسولی پر چڑ ہا دیو ، لاہذا یہ اوگ حضرت میسے بیٹھ پر سب وشتم اور طعن وشلیج کرنے میں یہود یوں کے جمعوا میں جی (اس لئے کہ انہوا یا ہوں ہود یوں کے جمعوا میں جی راس لئے کہ انہوا ہوں ہود یوں کے جمعوا میں جی راس لئے کہ انہوا ہوں کا بھیشہ سے یہود یوں کا میں میں میں میں میں اور اس کئے کہ اور ان کی بھی بیٹھ ہوں کا اور ان کی بھی بیٹھ ہوں کا کہ بیٹھ کہ بیٹو یہود یوں سے بھی زیادہ گر سے اور ضر بر سمال جی کہ مسلمان اور قر آن کے تبای کہا کہ سیار میں وقت نہیا ، بیٹھ پر طعن وشلیج اور ان کی تو جی و تبایل کرت جی (اس لئے بھینا کا فروم تد جی )۔''

شناعت اورمفنرت بهبت زیادہ ہے ) مزید وضاحت فرماتے ہیں:

"اس لئے کہ اصلی مسلمان جب اسلام کے سی بھی قطعی تھم یاعقیدہ سے منحرف ومرتد ہوجائے تو وہ اس کا فرسے بدر جہازا کد ضرر رساں ہوتا ہے جوابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا جیسے وہ زکو ہے سے انکار کرنے والے مرتدین جن سے حضرت ابو بکر صدیق والین نے (دوسرے تمام کا فروں اور مشرکوں کو چھوڑ کر ) جنگ کی (اس لئے کہ ان کا کفروانح اف اسلام کی بنیا دوں کو ہلا دینے والا تھا)۔"

زندیقوں اور ملحدوں کا الحادوزندقہ ظاہر ہوجانے اور منظرعام برآجانے کے بعدان

کی تو بہ بھی مقبول نہیں: .....(حضرت مصنف جیسی ندیقوں اور ملحدوں کے کفر وار تد او کو ٹابت کرنے کے بعد ان کی تو بہ کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فقہاء کے اقوال نقل فر ماتے ہیں ) صاحب' ورمخار''ان فرقوں کے ذیل میں جن کی تو بہ مقبول نہیں فر ماتے ہیں :

فتح القدريميں ہے کہ دو منافق جو (دل ميں) کفرکو چھپا تا اور (زبان ہے) اسلام کا اظہار کرت ہے اس زندیق (ہے دین) کی طرح ہے جو کئی دین کو بھی نہ مانتا ہو، (اور جیسے اس کی تو بہ مقبول نہیں، ایسے ہی اس کی بھی تو بہ مقبول نہیں) جس ہے متعلق معلوم ہی اس کی بھی تقبول نہیں) جس ہے متعلق معلوم ہو کہ وہ (فیا ہر میں مسلمان کہلانے کے باوجود) باطن میں کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، مثلاً شراب کی حرمت کہ ظاہر میں تو اس کے حرام ہونے کے اعتقاد کا اظہار کر ہے (مگر باطن میں شراب کو طلل جانتا اور سمجھتا ہو) پوری بحث فتح القدر میں ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جیسے زندیق کی تو بہ کا اعتبار نہیں، اس لئے کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ایسے ہی اس منافق کی تو بہ یہ بھی اطمیان نہیں)۔

علامه شامی بیشد" روالمحتار" میں ج: ۳۹ ص: ۲۹۷ وابه طبع جدید ۴۷ ساج پر" درمختار" کی مٰدکورہ بالا عبارت کے ذیل میں فرمائتے ہیں:

''نورالعین میں تمہید کے حوالہ سے مذکور ہے کہ ایسے گمراہ فرقے جن کی گمراہی اس طرح ظاہر ہوجائے اورمنظر عام پر آ جائے کہ (اس کی بنا پر )ان کی تکفیر واجب ہوجائے ،اگر وہ اس گمراہی سے باز نہ آئیں یا تو بہ نہ کریں تو ان سب کا تل کردینا جائز ہے، ہاں اگر تو بہ کرلیں اورمسلمان ہوجا تیں تو

<sup>•</sup> الله المناوع المنام في المناوع المن

ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی ، بجر رافضیوں میں سے اباحیہ، غالیہ اور شیعہ فرقوں کے اور فلا سفہ میں سے قر امطہ اور زناوقہ کے کہ ان کی توبہ کسی حال قبول نہ ہوگی ، توبہ کریں یانہ کریں ، توبہ کرنے سے پہلے ، بھی اور بعد میں بھی بہر حال ان کوتل کردیا جائے گا ، اس لئے کہ بیلوگ خالق عالم تو کسی کو مانے ہی نہیں بھر تو بہ واستغفار کس ہے کریں گے ؟ اور ایمان کس پرلائیں گے ؟ ''

اس کے بعدعلامہ شامی جھٹا اس کی مزید تشریح اورا پنی رائے کااظہار فرماتے ہیں: ''بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیلوگ اپنے گمراہ عقیدوں کا راز فاش ہونے ( اورمسلمان حاکم تک معاملہ چہنچنے ) سے پہلے تو بہ کر لیتے ہیں تو ان کی تو بہ قبول ہوجائے گی ورنہ ہیں۔'' نہ مت

وه فرماتے ہیں ؛

''امام ابوصنیفہ میسید کے قول کا تقاضا بھی یہی ہاور یہی بہترین فیصلہ ہے۔'' علامہ شامی ہیسیدج: ۳۳ ص: ۲۸۲ بیاب المصوقلہ کے ذبل میں زندیق کی تو بہ قبول نہ ہونے کے شہوت کے لئے فرمائے ہیں:

''حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی جائے ہے مروی ہے کہ زندیق کی طرح اس محض کی تو ہوئی قبہ ہی اللہ بھی ہوئی ہے کا جو بار بارم تد ہوتا رہا ہو۔امام مالک بھی ہی جائے گی جو بار بارم تد ہوتا رہا ہو۔امام مالک بھی ہی ہے۔امام ابویوسف بھی ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے بار بارایسا کیا (یعنی بار بارتو بدکی اور بار بار مخرف و مرتد ہوتار بابو) تو اس کو دھو کے سے ل کردیا جائے اوراس کی صورت سے ہے کہ اس کی گھات میں گے رہیں ، جو نہی کسی وقت زبان سے کلمہ گفر کیے فوز ااسے آل کردیں ،اس سے پہلے کہ وہ تو بہ واستعفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور ایسے خص کی تو یہ واستعفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور ایسے خص کی تو یہ واستعفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور ایسے خص کی تو یہ واستعفار کے ساتھ استہزاء ظاہر ہو چکا (اور

ضرور بات دین کی طرح برقطعی امر کاانکار بھی موجب کفر ہے بضروری اور قطعی کا فر کا فرق:....علامه شامی جینیة "روالحتار"ج: ۳۳ سی:۲۸۴ پرفر ماتے ہیں:

"نظاہر شیخ ابن ہمام بیستائے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ تلفیر کا تھم صرف ان امور کے انکار کے ساتھ مخصوص ہے جو ضروریات دین میں سے ہوں ( یعنی بطور توائز رسول اللہ سٹائیلا ہے ثابت ہوں) حالانکہ ہمارے(احناف کے ) نزدیک تو تھفیر کے لئے صرف قطعی الثبوت ہونا شرط ہے، اگر چہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نزدیک توالیسے قول وفعل پر بھی کا فرکہا جا سکتا ہے اگر چہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نزدیک توالیسے قول وفعل پر بھی کا فرکہا جا سکتا ہے

الم تذكوره بالاا فتنا سائ مس محقق بوئيا كه لحداورزنديق كي توبيس كنزد يك بحي اورسي صورت ميں بھي مقبول ند بوگ -از مترجم

جومو جب تو بین واستخفاف نبی بهو،ای لئے شخ ابن بهام نیستانے 'مسایرہ' میں فرمایا ہے:

"ماینفی الاستسلام او یو جب التکذیب فہو کفر'
ترجمہ نین مرود (قول وفعل) جوشیم واطاعت کے منافی بورا نکنڈ سے (نبی) کے لئے موجہ میں

ترجمہ: ﴿ مِرود ( قول وفعل ) جوشلیم واطاعت کے منافی ہویا تکذیب ( نِی ) کے لئے موجب ہو ، وہ کفر ہے۔''

چنانچیوه تمام موجب تو مین امور جو ہم حنفیہ کی جانب ہے نقل کر کیے میں ،جن میں قتل نبی سب ہے اہم ہے کہ اس میں وین کی تو بین سب سے زیادہ واضح ہے (بہلی شق میں واخل بیں یعنی )اطاعت وتشکیم دین کے منافی میں (اس لئے کہ تو مین وانتخفاف شکیم واطاعت کے قطعا منافی ہے)اور ہراس امر کا انکار جو قطعی اور یقینی طور پر رسول اللہ طابقیانے ہے تا ہے :و( ووسری فقم میں داخل ہے بعنی ) تکذیب ( نبی ) کا موجب ہے۔ باقی ان قطعی امور کا انکار جوضروریات دین کے تحت نہیں آتے (لیعنی ان کا ثبوت رسول اللہ من تیام ہے قطعی ویقین نہیں ہے) مثلا متو فی کی لڑ کی کے ساتھ اس کی یوتی کو بھی چھٹے حصہ کامستحق قرار دینا جواجماع امت ہے تابت (اور بینی ) ہے تو حنفیہ 🖸 کے بیان کے مطابق ان کا انکاربھی موجب کفر ہے ( اس کئے کہ بیا نکاراطاعت وشکیم ہیں کے منافی ہے ) اس لئے کہ حنفیہ نے تکفیر کے لئے صرف ثبوت من الدین کے قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے ( ضروریات دین میں سے ہونا ان کے نز دیک شرط نبیں ہے ) نیز فر ماتے ہیں: اور پہ بھی ضروری ہے کہ منکر کواس کے قطعی ہونے کاعلم بھی ہو ،اس لئے کہ حنفیہ کے نز دیک جن دوچیز واں پر تکفیر کا مدار ہے ، یعنی ایک تکذیب نبی اور دوسرے استخفاف وتو ہین دین ، بیاسی وقت محقق ہوں گے جب کے منکر کواس بات کاعلم بھی ہو( کہ میں اس امرقطعی کاا نکار کر کے تکذیب نبی یا تو بین دین کاار تکاب کرریا ہوں )اور جب اس کواس بات کاعلم بی نه بهوتو اس کو کا فرنهیس کها جا سکتا ،الایه کهابل علم اس کو بتلا نیس ( کرتم اس امرقطعی کا انکار کرکے تکذیب نبی یا تو ہین دین کے مرتکب ہورہے :و )اور اس کے باوجود وہ (بازیہ آئے اور) این بات پراڑار ہے ( تو بے شک اس کو کا فر کباجائے گا)''

### تكفير كاايك كليه قاعده: كسى بھى حرام قطعى كوحلال كہنے والا كافر ہے: حضرت

• حاصل سے ہے کے ضرور یہ تندین میں سے کسی بھی امر کا انکارتو متفقہ طور پرموجب کفر ہے، باتی حنفید ین کا ان قطعی امور کے انکارکو بھی موجب کفر کہتے ہیں جوائر چیضروریات دین میں سے تو ند ہول یعنی رسول اللہ سینیٹر سے ان کا جُوت و قطعی ند ہو بگر قطعی ، آبل مثلا اجماع و غیرہ سے وہ ثابت ہول ، اس مراو کہتے ہیں جو داائل اجماع وغیرہ سے وہ ثابت ہول ، اس مراو کہتے ہیں جو داائل قطعیہ سے ثابت ہواور ' ضروری' ہر اس مراو کہتے ہیں جس کا تبوت رسول اللہ سینیٹر سے قطعی موریٹی طورہ تر رسوں مدہ سینیٹر سے ثابت ہو ، دائل قطعیہ جارہیں اس مراو کہتے ہیں جس کا تبوت رسول اللہ سینیٹر سے قطعی ہوریٹی بیان ہو اس مراو کہتے ہیں جس کا تبوت رسول اللہ سینیٹر مرامر ضروری قطعی ہے لیکن ہو امراضروری نا شرط میں قبل سے دائر مرامر مراوری قطعی سے لیکن ہو امراضروری فاص ، میں ضروری اور قطعی میں فرق ہے۔ از متر جم ۔

مصنف ہن '' تنبیہ' کے عنوان ہے'' شامی' کا مٰدکورہ ذیل اقتباس نقل فرماتے ہیں اوران بے باک لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بے دھو'ک حرام کوحلال اور حلال کوحرام کہددیتے ہیں ،فرماتے ہیں :

فَنْ يَنْ إِنْ الله علامة تأى البحر الرئق" عواله في ارد الحمار" من ج: ٣٥٠ برفر مات بين: '' البحرال ائق میں مذکور ہے کہ ( تکفیر کے باب میں ) قائدہ کلیہ بیہ ہے کہ جو محص کسی بھی امرحرام کے حلال ہونے کا اعتقاد ۔ رکھتا ہوتو اگر وہ امرحرام تعیینہ ( فی نفسہ حرام )نہیں ہے تو اس کے حلال کہنے والے کو کا فرنہ کہا جائے گا ،مثلا غیر کا مال (بعنی کوئی شخص لوگوں کے مال کواینے لئے حلال سمجھتا ہو)اوراگر وہ حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کا فرکہا جائے گا، بشر طیکہ کہ تطعی دلیل ہے اس کی حرمت ٹابت ہو (جیسے کہ شراب دخنزیر )ور نہیں، ( بینی اگر اس حرام لعینہ کی حرمت سی قطعی دلیل سے ثبت نہ ہوتو اس کے حلال ماننے والے کو کافر نہ کہا جائے گا) بعض علماء کی رائے ہے کہ (صاحب البحرالرائق کی بیان کردو) یتفصیل (اور فرق) اس شخص کے حق میں تو درست ہےاور جو (حرام لعینہ اور حرام لغیر ہ اوراس کے فرق کو ) جانتا ہولیکن جو شخص اس سے ناواقف ہے اس کے حق میں پہرام لعینہ اور حرام نغیر ہ کا فرق معتبر نہ ہوگا ، بلکہ اس کے حق میں صرف قطعی ہونے یا نہ ہونے پریدار ہوگا اگر امرتطعی کی حرمت کا انکار کرے گاتو کا فرہو جائے گا ،ور نہیں ،مثلا: اگر کوئی کہے ك شراب حرام بيس بي تواس كوكا فركها جائے گا تفصيل كے لئے البحرالرائق كى مراجعت سيجئے '' مصنف بہید فرماتے ہیں :علامہ شامی بیسیانے "زکوۃ الغنم" کے ذیل میں ج ۲۰ص :۳۵ پر تصریح کی ہے کہ تلفیر کا مدار تطعی 🗨 ہونے رہے ،اگر چہ حرام لغیرہ ہی ہو۔ ( بعنی حرام لغیرہ کو ہی حلال کیے اور اس کی حرمت قطعی ہوتو اس کو کا فر کہا جائے گا ) فر ماتے ہیں: مسئلہ نماز بدوں طہارت کے ذیل

اصول دین اور امور قطعیه کامنگر متفقه طور پر کافر ہے: ... (علامه ابن عابدین شامی اصول دین اور امور قطعیه کامنگر متفقه طور پر کافر ہے: ... (علامه ابن عابدین شامی بیستی در الحتار "میں ج: ۳س ۲۸:۳۱ پر طبع جدید "باب المبغاة" میں ترک تکفیر خوارج ہے متعلق دوفتی اللہ المبغاة "میں ترک تکفیر خوارج ہے متعلق دفتی القدیر" کی وہ عبارت جس کا حوالہ صاحب در مختار نے دیا ہے قبل کرنے کے بعد بطور استدراک

میں ج: اص: ۲ يرجمي بجهاس كابيان آيا ہے۔

فرماتے ہیں:

''لکین شخ ابن جام بیانے نے''مسارہ''میں تصریح کی ہے۔

کداصول دین اورضروریات دین کا مخالف (منکر) متفقه طور پرکافر ہے، مثلاً جو شخص عالم کوقد یم مانے یا حشر جسمانی کا انکار کرے ، یا اللہ تعالی کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو (وہ متفقہ طور پرکافر ہے) اختلاف ان (اصول وضروریات دین) کے علاوہ عقائد واحکام میں ہے ، مثلاً اللہ تعالی کی صفات کے مبادی کا انکار (یعنی صفات اللہ یہ کے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم وقد یم ہونے کا انکار (یعنی صرف خیر کواللہ انکار) یا اللہ تعالی کے ارادہ اور مشیت کے تحت واضل ما نتا اور شرکواس کے ارادہ ومشیت ہے ضارح کہنا) قرآن کو تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تحت واضل ما نتا اور شرکواس کے ارادہ ومشیت ہے ضارح کہنا) قرآن کو کافر کہنا (یعنی اس قتم کے نظری اور تفصیلی عقائد کے متعلق اختلاف ہے ، بعض علیاء ان کے مشکر کو بھی کافر کہتے ہیں اور بعض علیاء ان کے مشکر کو بھی کافر کہتے ہیں اور بعض علیاء کافر نہیں کہتے بیں اور بعض علیاء کافر نہیں کہتے بلکہ فاسق ومبتدع کہتے ہیں )۔''

علامه شامی نیسی شخ این جمام نیسی کاس بیان کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:
"اسی طرح شرح" منیة المصلی" میں بیان کیا ہے کہ:

کسی شب (اور تاول) کی بناپر شیخین (حضرت ابو بکر وحضرت عمر) بارس کی خلافت کے منکر اور ان پر (العیاذ باللہ!) سب وشت کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا (بلکہ فاسق ومبتدئ کہا جائے گا) بخلاف اس شخص کے جو حضرت علی برائیو کے خدا ہونے کا مدی ہو (جیسے 'خلولیہ' فرقہ کا عقیدہ ہے ) اور یہ کہ حضرت جبر ئیل بہتے نے (حضرت علی بڑاتو کے بجائے حضرت محمد سرقیہ کے پاس وحی لے جانے میں ) منطلی کی ہے (جیسے مالی شیعہ کا عقیدہ ہے ) ایسے لوگول کو ضرور کا فرکہا جائے گا ،اس لئے کہ یہ عقیدہ یقینا کسی شبہ (تاویل) اور تا اِش حق کی کاوش وجستی برمنی نہیں ہے (بلکہ مض کفر اور خباشت نفس ہے )۔'

حضرت عائشہ بالنفا صدیقہ پر بہتان لگانے والا کافر ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی بینیفرماتے ہیں:

''میں کہنا ہوں کہ اس طرح ، وصفح بھی کافر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ بڑھا پر ہنان لگائے یا ان کے والد ہزرگوار (حضرت ابو ہم صدیق بڑتہ) کے سے ابی ہونے کا منکر ہو،اس لئے کہ بیقر سن عظیم کی کھلی ہونی تکذیب ہے جبیبا کہ اس ہے پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔''

منكر خلافت منتيخين بني منتي أطعا كافر ب ( «منت معنف ميد منظر خلافت شيخين ك المنظر خلافت شيخين ك المنطق الم

ا کثر فقہاء مئیر خلافت شیخین نوش کو مطلقا کافر کہتے ہیں ، چنانچہ ' درمنتقی'' میں شرخ'' وہبانیہ'' سےاس کے ثبوت میں ذیل کا شعرنقل کیا ہے:

#### وصح تكفير نكير خلافة اله عتيق وفي الفاروق ذاك اظهر

ترجمه الله المنظرة منتق اليعني حضرت البو بكرصديق الألا أن خلاف تا كالمنظر في البيان المرافع من المافر المباور خلافت حضرت عمر باللفا كالمنظر بهي كافر باورين بات توى بها"

فرماتے ہیں: بلکہ خلاصة ' الفتاوی''اور'' صواعق'' میں تونقل کہا گیاہے کہ ا

رہائے ہیں بہدی اعد مساوں مور اس کی تصریح کی ہے ( کدمنظر خلافت شیخین میں امام محمد بن اکسن نے اس کی تصریح کی ہے ( کدمنظر خلافت شیخین میں کافر ہے )اس طرح ' فقاوی ظہیر ریا' میں بھی اسی کوچھ کہا ہے جبیبا کیا' فقاوی بہندیا' ( عالبگیری) میں مذکور ہے۔'' مذکور ہے۔''

علامه شامی خواند کا تسایل: فرمات بین البذا علامه این عابدین شامی ایستان ندکورو بالا بیان میں بحواله شرح "مینة امسلی" شبه کی بنا پر منکر خلافت شیخین کو کافرند کننه میں آب ال سے کام ایو ہے چنانچہ "حوالة المعقید" میں بھی اسی کو سیح کہا ہے ( که منکر خلافت شیخین مطلقا کافر ہے) جیسا کہ "فتاوی انفروپ میں فدکور ہے۔

اسی طرح'' فآوی عزیزیہ' میں ج:۴ص ۹۴ پر''بربان' سے اور'' فآوی بدیعیہ' سے اوراس کے علاوہ ویگر کتب فقاوی سے نیز بعض شوافع اور حنابلہ سے بھی نقل کیا ہے ( کی منظرِ خلافت شیخین کا فرے)''برہان' کی عبارت حسبِ ذیل ہے:

''ہارے علیاء (احناف) اورامام شافعی رحمہم اللہ نے فاسق کی امامت کواس مبتدع (گمراہ) کی امامت کو جس کی بدعت (گمراہ) پر کفر کا تھم نہ لگایا گیا ہو مکروہ کہا ہے نہ کہ فاسد جسیا کہ امام مالک ہیئیت فاسد فرماتے ہیں ،لہذا ہمارے نزدیک تمام اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کے جھیے اقتداء جائز ہے ، بجزجہمیہ ،قدریہ ،غالی رافضی ،خلق قرآن کے قائلین ،خطا بیا ورمشہہ کے (کمان کے جھیے فائز ہے ، بجزجہمیہ ،قدریہ ،غالی رافضی ،خلق قرآن کے قائلین ،خطا بیا ورمشہہ کے (کمان کے جھیے فائر تھیں)۔''

فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ جومسلمان اہل قبلہ غانی نہ ہواوراس کے کافر ہونے کا تھام نہ اگا یا گیا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز تو ہے مگر مکروہ ہے اور جوشفاعت، رؤیت الہی ،عذاب قبر، کراما کا تبین وغیر ہمتواترات کا انکار کرے ،اس کے پیچھے نماز قطعا جائز نہیں اس لئے کہ یہ منظر یا قینا کا فرہے کیونکہ ان امور کا ثبوت صاحب شریعت ہے حد تواتر و پہنچ چکا ہے ہاں جوشن یہ کے کہ اللہ تعالی اپی عظمت وجال کی وجہ سے نظر نہیں آسکتے ، وہ مبتدئ ہے ، (کافر نہیں ، اس لئے کہ یہ نفس رؤیت کا منکر نہیں بلکہ اسے قصور ونہم کی وجہ سے رؤیت اللی کونا قابل حصول ہجھتا ہے ) اس کے برغکس جوشف ' دخفین برمسے ''کامنکر ہو ، یا حضرت ابو بکر صدیق والیق ، یا حضرت عمر فاروق والیق ، یا حضرت عثمان غنی والیق ، کی خلافت کا منکر ہواس کے بیچھے نماز قطعا جائز نہیں (اس لئے کہ بیام متواتر مجمع علیہ کا منکر اور کافر ہے ) ہاں جو شخص حضرت علی ڈائٹ کو (خلفائے علاقہ ہے ) افضل مانتا ہو ، اس کے بیچھے نماز جائز ہے اس لئے کہ یہ جسی مبتدع ہے۔ (کافر نہیں)

فرمائے میں: ہاتی امام محمد نیسہ تو امام ابو یوسف نیسہ ارامام ابوحنیفہ نیسہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے پیچھے مطلقاً نماز جائز نہیں۔

'' فقاوکی عزیز بیا' میں حضرت شاہ صاحب کے بیشتر بیانات سے بھی خارجیوں اوران جیسے لو ًوں کی تکفیر ہی ظاہر ہوتی ہے ، باقی فقاولی کے ج:اص:۹۱ پر جوان کا بیان ہے وہ خود ان کے نز دیک پیندیدہ نہیں ہے، چنانچہ ج:اص:۱۲و۱۹ اپرخودانہوں نے اس کی تضرح فرمائی ہے۔

التزام كفراورلزوم كفر ميں بي محصفر قن بيں: حضرت شاه صاحب ' فقاه ي عزيزيا ' بيں جا: التزام كفراورلزوم كفر ميں بچه فرق نبيں ( يعنی جو شخص كسى موجب كفر قول يافعل كا ارتكاب كرے گا وہ بہرصورت كافر ہوجائے گا ، خواہ جان ہو جه كر التفاب كرے گا وہ بہرصورت كافر ہوجائے گا ، خواہ جان ہو جه كر التفاب كرے گا وہ بہرصورت كافر ہوجائے گا ، خواہ جان ہو جه كر التفاب كرے ، خواہ نه جانتا ہو، خواہ قصد كفر كرے ، خواہ نه كرے ، خواہ نه جانتا ہو، خواہ قصد كفر كرے ، خواہ نه كرے ) جنانچا ' تخفه اثناعشر بيا ' ميں كيد نا هو كا من كريا ميں اور ' باب امامت ' كے عقيد ہ نمبر 1 كے ذيل ميں آيت كريمہ: ' اينا يُنها اللّذين المنو المن أن مؤود ہے اور بي حاس كا بيان ' باب نون وتبرى' كے قبل ميں اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' كے قبل ميں اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' كے اللہ موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے خواہ نہ کے تحت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے خواہ نور کھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي جھاس كا بيان ' باب نون وتبرى ' کے تعت اس كا بيان موجود ہے اور بي خواہ نون کو تعت اس كا بيان ' باب نون و تعربی ' کے تعت اس كا بيان کی بیان کا بيان ' باب نون و تعربی کا بیان ' باب نون و تعربی کا بیان ' باب نون و تعربی ' کے تعت اس كا بيان کا بيان کا بيان کا بيان کی بھر کا بیان کا بيان کا بيان کی بی کے تعت اس كا بيان کا بيان کا بيان کا بيان کی بیان کا بيان کی بیان کا بيان کی بیان کا بيان کا بيان کی بیان کا بيان کی بيان کا بيان کے بيان کے بيان کو بيان کے بيان کی کو بيان کے بيان کے بیان کی کو بيان کے بيان کے بيان کے بيان کو بيان کے بيان کو بيان کا بي

یا نچویں مقدمہ کے اندر بھی آیا ہے۔

رسول الله مَنَّ عَنْهِ کَ بعد نبوت ورسالت کا دعوی موجب کفر وارتد او ہے: علامہ شہاب خفاجی ''شرح شفاء'' نسیم الریاض (خ:۴)' فصل الوجه الثالث'' کے ذیل میں ص:۱۳۳۰ ورص: ۵۷۹ پرفر ماتے ہیں:

رسول الله منائی بید استان کی صورت وسیرت برنگات جینی اور عیب گیری موجب کفر ہے : اسلام شہاب خفاجی بید انشرح شفا عیں جہامی اسلم پر فصل الوجه الثالث "ک ذیل میں فرماتے ہیں :

در سحنو ن "کے رفیق احمد بن انی سلیمان جن کے حالات اس سے قبل بیان ہو چکے ہیں ، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کے رسول میں بیان کی سیاہ تھ ، اس کو قبل کردیا جائے گا، اس کہ می شخص (ایک تو بین کہ جو شحص یہ لیا ہے کہ رسول میں بیات کا رنگ سیاہ رنگ معیوب بھی ہے (اس لئے رسول اللہ ساتی ہی کی تو بین و تحقیر بھی کرن ہے ) اس لئے کہ رسول اللہ ساتی ہی قام نہ تھے بلکہ آپ کا رنگ گاب کی طرح سرخ وسفیداہ رشافتہ تھا، جیسا کہ حلیم مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل گاب کی طرح سرخ وسفیداہ رشافتہ تھا، جیسا کہ حلیم مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل گاب کی طرح سرخ وسفیداہ رشافتہ تھا، جیسا کہ حلیم مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل

بيان ہو چکا ہے۔''

رسول الله مَنَا يَعْمَ كَى صفات اور حليه مباركه ميس سى قسم كى كذب بيانى بھى مُوجب كفريج: في الله مَنَاجى بيلينر ماتے بين:

''بعض علاء متاخرین فرماتے ہیں کہ: ابن الی سلیمان کے اس بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عرفیہ ہیں صفات میں سے کی بھی صفت میں کذب بیائی کفراور موجب قبل ہے، حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ کذب کے ساتھ تحقیر وتو بین کا ٹائیہ ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ ندکورہ بالا صورت میں ہے، اس لئے کہ سیاہ رنگ ٹاپند یہ ہ اور معیوب ہے، خفاجی بہت فرماتے ہیں: حالا نکہ تم جانے ہو کہ اس میں پچھ فرق نہیں پر تا (موجب فقص وعیب ہویانہ ہو) اس لئے کہ حضور میر ہیں کی صفات مقد سہ اور حلیہ مبارکہ میں ہے کہی صفت کے بیان میں (کذب اور) خلاف واقع صفت کو آپ کی طرف منسوب کرنا ٹائیہ تو بین وتحقیر سے خالی نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ آپ سؤیٹی ایک کا لی ترین صفات کے مال ترصفات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ ان کے خلاف جوصفت بھی مالک تھے کہ ان سے کامل ترصفات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ ان کے خلاف جوصفت بھی آپ مؤیٹی کی طرف منسوب کی جائے گی ضرور اس میں آپ مؤیٹی کی تنقیض جوگی ، (ابندا آپ مؤیٹی کی صفات قد سید کے باب میں کوئی بھی غلط بیانی اور کذب تو بین وتحقیر سے خالی نہیں آپ مؤیٹی کی صفات قد سید کے باب میں کوئی بھی غلط بیانی اور کذب تو بین وتحقیر سے خالی نہیں آب ہوسکتا) البندا ایسی صورت میں علی مثار نین کا ندکورہ بالا اعتراض بحل ہے۔''

الله تعالی کی صفات کوحادث یا مخلوق ما نناموجب کفر ہے: ملاعلی قاری بیسیشرے فقد کبر' میں ص:۲۹طبع یا کستان سعیدی، صفات الہیہ کے متعلق فرماتے ہیں:

''الله تعالیٰ کی تمام تر صفات هنیقیداز لی ہیں، نہ حادث ہیں، نہ مخلوق، لبندا جو مخص بھی ان کو مخلوق یا حادث کہتا ہے یا تو قف کرتا ہے (نہ قدیم کہتا ہے نہ حادث)، یا ان میں شک و شبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ (کی صفات) کا منکر اور کا فرہے۔''

اللہ تعالیٰ کے کلام کومخلوق ما ننام وجبِ کفرہے: " "کتاب الوصیۃ" میں فرماتے ہیں:
"جومخص اللہ تعالیٰ کے کلام کومخلوق کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام کامنکراور کا فرہے۔"
"مفت کلام" کے متعلق ملاعلی قاری میں پیشیشر ح فقدا کبر" میں صن ۳۰ پر فرماتے ہیں:
"امام نخر الاسلام فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نہیں ہے۔ بسند سیحے مردی ہے کہ و وفرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ میں ہے ہے۔ (بدت دراز تک ) خلق قرآن کے مسئلہ پر مناظرہ کیا ،آخر ہم دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ جو خص قرآن کومخلوق کہتا ہے وہ کا فرہے ، یہی قول امام محمد بیسیدے (بسند سیحے ) مردی ہے:

رسول الله سَاعِدَا مِن سِبَ وَشَم يا آبِ سَلْقَدَا مَ كَانُو بِينَ وَتَقَيْضَ كَرِفِ وَالا كَافْرِ ہِم ، جواس كے كفر ميں شك كرے وہ بھى كافر ہے: قاضى ابو يوسف مَيَّدَ كَتَابِ الحراج " مَن فرماتے بين الحراج " و مِن فرماتے بين :

''جومسلمان شخص رسول الله ترقیقر پر (العیافر بالله)سب وشتم کرے ، یا آپ سرفیزار کوجھوٹا کہے ، یو آپ سرفیزار میں عیب نکالے ، یا کسی بھی طرح آپ سرفیزار کی تو بین و تقیض کرے وہ کا فر ہے اور اس کی بیوک اس کے نکاتے سے باہر ہوجائے گی۔''

قاضی عیاض میسید و شفاهٔ میں فرماتے ہیں:

'' رسول القد سختیم برست وشتم کرنے والا کافر ہے اور جوکوئی اس کے معذب اور کافر ہونے میں شک کرے و وبھی کافر ہے مسلمانوں کا اس پراجماع ہے۔''

شائم رسول کی توبه بھی مقبول نہیں: ''مجمع الانہ'''' درمختار'''بزازیڈ'''دُرز' اور''خبریۂ'میں ککھاہے کہ:

''انبیاء پیامیں سے کسی بھی ہی کوسٹ وشتم کرنے والے (کافر) کی توبہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اس کے کفراور معذب ہونے میں شک کیاوہ بھی کافر ہے۔'' جائے گی اور جس شخص نے اس کے کفراور معذب ہونے میں شک کیاوہ بھی کافر ہے۔'' معنف بیسینفر ماتے ہیں

''مواقف میں لکھاہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر صرف اس قول وفعل پر کی جائے گہ جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے جس کارسول اللہ سو تھی ہے جوت یقی طور پر معلوم ہو، یا مجمع علیہ ہو (یعنی است کا اس پر اجماع ہو) مثل محر مات (وہ عور تیں جن سے نکاح حرام ہے) کو طال جانا اور کہنا ،اس کے بعد قاضی عیاض میں تنظیم مات کے ہیں بخفی شدر ہے کہ علماء احتاف کے اس قول '' الا یہ جو ز تکفیر اہل القبلة بندنب '' (کسی بھی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں) کا مطلب یہیں ہے کہ جو بھی کوئی نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرتا ہے اس کو کا فر کہنا جائز نہیں ،اس لئے کہ وہ عالی رافضی جن کا عقیدہ ہیہ کہ جر کیل بیٹا نے وہی کے پہنچانے میں غلطی کی ہے ،اس لئے کہ اللہ تعالی نے قو حضر سے علی (العیاذ پر کیل بیٹا وہ کہ ساتھ کے باس بینچا دی ،یا جن کا عقیدہ ہیہ کہ حضر سے علی (العیاذ باس کے خوات علی (العیاذ باس کے کہ اللہ تعالیہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھے باس کے مداخے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھے باس نہ خوات کی خدید کی اللہ کا ماخذ ہے):

"من صلّی صلّوتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلك المسلم". ترجمه: "" جوشخص جاری (طرح) نماز پڑھے، بمارے قبله كا استقبال كرے اور بمارے ذبيحه كو (حلال شمچھے اور) كھائے وہ مسلمان ہے۔"

کی مرادیبی ہے کہ (تمام دین کو مانتا ہواور کسی بھی موجب کفرعقیدہ اور قول و فعل کا مرتکب نہ ہو، نہ بیر کہ ہروہ خص جو بیڈین کا م کرے وہ مسلمان ہے،اگر چہ کیسے ہی کفریدعقا کدواعمال کا مرتکب ہو)۔''

رافضي اورغالي شيعه:.... "غنية الطالبين" مين فرماتے مين:

'' رافضی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی (بڑاتنہ) نبی جے اور (تمام کفریہ عقا کہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشے اور اس کی تمام کلوق قیامت تک ان پر لعنت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی آباو بستیوں کو ویران کر ویں اور صفی ہستی سے ان کا نام ونشان ممتادیں اور روئے زبین پر ان میں ہے کسی متنفس کوززندہ نہ رہنے دیں ،اس لئے کہ بیلوگ اپنے غلومیں انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور پھر اپنے کفریہ عقا کہ پر مصر ہیں ،اسلام کو انہوں نے بالکل خیر باد کہد ویا ہے اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ (کی ذات وصفات) کا ، نبیوں (کی تعلیمات) کا اور قرآن (کی نصوص) کا انکار کر دیا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھیں ۔''

تحقیر کی نبیت سے نبی کے نام کی''تصغیر'' بھی گفر ہے :۔۔ ''تخفہ'' شرح''منہاج'' میں فرماتے ہیں: ''یاکسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے، یاکسی بھی طرح ان کی تحقیر و تو بین کرے، مثلاً تحقیر کی نیت سے بصورت تصغیران کا نام لے، یا ہمارے نبی عظیمیا کے بعد کسی کی نبوت کو جائز کیے، ایسا شخص کا فر ہے۔ یا در ہے کہ حضرت عیسیٰ علیما کو تو آپ سل تی اس کی بیا ہی بنایا حمیا ہے (آپ سل تی بیا میں) لہذا ان کا آخرز ماند میں آسان سے اُٹر تا ہا عث اعتراض نہیں ہوسکتا۔''

رافضی قطعاً کافر ہیں: عارف باللہ علام عبدالنی نابسی بہتید "شرح فرائد" میں فرماتے ہیں:

"ان رافضی قطعاً کافر ہیں: عارف باللہ علام عبدالنی نابسی بہتید "شرح فرائد" میں فرماتے ہیں:

ودلیل کی بھی ضرورت نہیں (یے عقائد) بھلا کیسے (صبح اور درست ہو سکتے ہیں) جبکہ ان کی بنا پر ہمارے نی میں ہونے کا جواز لگلتا ہا وراس ہے قرآن کریم کی ہورے کا جواز لگلتا ہا وراس ہے قرآن کریم کی علامی سیالہ اور میں اعلان کررہا ہے کہ آپ فاتم انہیں اور شد میں رسول ہیں اور خدا کا رسول کہ رہا ہے: "انا العاقب لا نبی بعدی " (میں (سب کے) ہجھے آنے والا ہوں ،میر بعد کوئی نی نہ ہوگا) اور أمت کا اس براجماع ہے کہ قرآن وحدیث کے ان الفاظ کے وی فلا ہری معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سجھتا اور جانتا ہے ،یہ مسئلہ (سکد یہ قرآن وحدیث کے وی نظام کی معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سجھتا اور جانتا ہے ،یہ مسئلہ (سکد یہ قرآن وحدیث) بھی ان مشہور مسائل ہیں سے ایک ہے ،جن کی بنا پر ہم نے فلسفیوں کو کافر کہا ہے (بھر رافضیوں کو کوئوں نہ کا فرکہیں) خداان پر لعنت کرے۔"

کافر ومبتدع کا فرق،کن امور پراہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے:۔۔۔۔''عقائد عضدیہ'' میں فرماتے ہیں:

" بہم اہل قبلہ میں ہے کسی کو کا فرصرف ان عقائد کی بناء پر کہتے ہیں ، جن سے خالق مختار کا انکار لازم آئے یا جن میں شریک پایا جائے ، یا جن میں نبوت ورسالت کا انکار پایا جائے ، یا کسی مجمع علیہ طعی امر کا انکار پایا جائے ، یا کسی حرام کو حلال ما نا جائے ، ان کے علاوہ باتی عقائد فاسدہ کا ماننے والا مبتدع (گمراہ) ہے۔"

جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے:....ابوشکور سالی «تمبید" میں فرماتے ہیں:

"رافضیو رکاعقیدہ ہے کہ عالم بھی بھی نبی کے وجود سے خالی نبیں ہوسکتا ، بیعقیدہ کھلا ہوا کفر ہے ،اب جو کوئی ہے ،اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ بھی ہو 'خاتم النبین ''کے لقب سے یا دفر مایا ہے ،اب جو کوئی مجمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کا فر ہے اور جو کوئی (بارادہُ تقید بین )اس سے مجمز وطلب کرتا ہے وہ بھی

کافر ہے، اس کئے معجزہ طلب کرنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی دلیل ہے (اور امکان نبوت کا غماز ہے) رافضیوں کے علی الرغم بیعقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ رسول اللہ سَوَیْدہ کے ساتھ بھی کوئی نبوت میں آب سَائِیْدہ کا شریک نہ تھا، اس لئے کہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی جائٹورسول اللہ مَوَیَّدہ کے ساتھ نبوت میں شریک متھا وربیصر کی گفرہے۔''
نبوت میں شریک متھا وربیصر کی گفرہے۔''

حضور علیہ اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوامت نے آل کر کے سولی پر لٹکا یا ہے: سے قاضی عیاض بیٹی '' شفا ''میں فرماتے ہیں:

" خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حارث نامی مدمی نبوت گوٹل کرک (عبرت کے لئے) سولی پر انکایا تفاء اسی طرح اور بہت سے خلفاء اور سلاطین نے ایسے تمام مدعیان نبوت کوٹل کیا ہے اور علماء امت نے اس قبل کی تصویب و تا نبد کی ہے اور جو کوئی ان تصویب کرنے والے علماء کامخالف ہے وہ بھی کا فرے۔''

حضرت مصنف جینی فرماتے جیں سور ذاحزاب کی تفسیر کے تحت ''مکر محیط'' میں اس پرعمالا اجماع امت نقل کیا ہے۔

متواتر وجمع علیه امور کامنگر کافر ہے، نماز کے ارکان وشرا نطیا اس کی صورت و ہیئت کا منگر کا فریع: سے قاضی عیاض ہیں جن شفاء''میں فرماتے ہیں:

''ای طرح اس شخص کو بھی قطعی طور پر کافر کہا جائے گا جوشر بیت کے کسی بھی اصول کی اور ان عقائد وا تمال کی تکذیب یا افکار کرے جونقل متواتر کے ذریعہ رسول اللہ سائیڈ سے ثابت ہیں اور ہر زمانہ ہیں ان پر امت کا اجماع رہاہے ، مثالی جو شخص پانچوں نماز وں کی فرضیت کا یاان کی رکعتوں اور رکوع وجود کی تعداد کا افکار کرے اور کے الند تعالی نے تو ہم پر مطلقا نماز فرض کی ہے ہی کہ پانچ ہوں اور اس مخصوص صورت میں ہوں اور ان شرا کط کے ساتھ ہوں (جیسا کہ دقیانوی مُلَّا کہتے ہیں) اس کو میں نہیں ما نتا ، اس کے کہ قرآن میں تو اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں اور رسول اللہ سائی ہی کہ بیث فہر واحد ہیں (شوت کے لئے کافی نہیں) ، ایس شخص قطعا کا فرے۔''

کن لوگول کوکافر کہا جائے؟: ''شفاء'' کی شرح'' خفاجی''ج: ۲۵۳۲ تا ۵۳۷ فصل فی بیان ما هو من المقالات کفو''کے اور شرح''شفاء' ملاعلی قاری بیسید کے چند اقتباسات (جن میں ان لوگول کی تعیین کی گئے ہے جن کوکافر کہا جائےگا)۔

ا: .... جوحضور عليظ إلله ك بعد سي كونبي ما نتا ہو: ... خفاجی بينيغرماتے بين:

''ای طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہیں گے جو ہمارے نبی میں ایک ساتھ کی اور کے نبی ہو و نے کا دعویٰ کر ہے ہم اس شخص کو بینا اسود عنسی کو یا کسی اور کو نبی ما نتا ہو ، یا آپ سازتیدہ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت کا دعویٰ کر ہے (جیسے مرز افلی مرز افلام احمد علیہ ماعلیہ کی نبوت کے مدعی بیں ) اس لئے آپ سازی اور آخر کی رسول بیں ، للہذا ان عقا کداور قر آن وصد یٹ کی نصوص وتصر بیجات کے مطابق خاتم انتہیں اور آخر کی رسول بیں ، للہذا ان عقا کداور دعوی سے ان تمام نصوص کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے ، جوصر بیجا کفر ہے ، مثلاً عیسو یہ فرقہ ہو و

الناسسة جو محض خودا پنی نبوت کا مدعی ہو ۔ ''یا جو محض ہارے ہی سے بھائے احد خودا پنا ہیں ہونے کا مدعی ہو جسے مخارات ابی عبید تقفی وغیرہ نے نبوت کا دعوی کیا ہے (یا ہمارے زبانہ میں مرزائے قادیان علیہ ماعلیہ نے اپنا ہی اور موجی الیہ ہونے کا دعوی کیا ہے ) خفاجی ہے بیٹ فرمائے ہیں : جراس محفی کا کا فرہونا بھی واضح ہے جوالیے مدعی نبوت کی تصدیق کے اراوہ سے اس سے مجر وطلب کرے ، اس لئے کہ یہ محض حضور میں ہوت کے بی ہونے کو جائز اور ممکن تمجھ کو کا فرہ ہوگائے کے بعد کسی کے نبی ہونا داائل قطعیہ جائز سجھ کر ہی اس سے مجر وطلب کرتا ہے ، درآ نحالیّد آپ سوٹی کے بعد کسی کا نبی ہونا داائل قطعیہ شرعیہ کی روسے قطعا محال ہے (جواس کو جائز اور ممکن تمجھ وہ کا فرہ ہے ) ہاں اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت کی تحمیق و تجہیل اور اس کے جھوٹ کو طشت از بام کرنے کی غرض ہے اس سے مجر وطلب کرتا ہے تو بیاور بات ہے (ایسا محمی و طلب کرتا ہے تو

۳: ..... جونبوت کے اکتسانی ہونے کا مدعی ہون خفاتی نیسیافر ماتے ہیں: ''ای طرح وہ خص بھی کا فرہے جونبوت کواکتسانی اورصفا ء قلب کے ذریعہ مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو ممکن اور قابل حصول مانتا ہوجیسا کہ فلاسفہ اور غالی صوفی (اس کے مدعی بیس)''

سم: ....جو محض این یاس وحی آنے کا مدعی ہون فرماتے ہیں:

اسی طرح وہ فخص بھی کافر ہے جو یہ دعوی کرے کہ: ''میرے پاس وحی آتی ہے۔''اگر چہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے ،فرماتے ہیں کہ یہ تمام مذکور و بالا اشخاص (اوران کے مائے والے) سب کافر ہیں، اس لئے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ سائیۃ کی تکلہ یب کرتے ہیں، اور آپ سائیۃ کی تکلہ یب کرتے ہیں، اور آپ سائیۃ کی تصریحات کے خلاف دعوے کرتے ہیں، حالا تکہ نبی عایسۃ الله کا اللہ تعالی سے بذراجہ وحی اطلاع پاکر امت کوخبر دیے ہیں کہ:'' ہیں خاتم الانبیاء (آخری نبی) ہوں اور یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگ۔'

<sup>🗗 ۔</sup> غیبی بن ابحق میہودی کی جانب منسوب میہود وال کا ایک فرق ہے جوجیسی بن ابحق کو نبی مانٹا ہے ہمروا نیوں کے عبدین اس میسی ان ابخق نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور رسول اللہ ماؤتیڈ کومسرف عرب قوم بکا نبی کہتا تھا، دولت عب سیہ کے آباز میں اس قل مرد یا کیا۔ از میں تیم یہ

قرآن حکیم بھی آپ مزاقی کے خاتم النبیین ہونے اور قیامت تک تمام نوع انسانی کے لئے رسول مبعوث ہونے کی خبر دیتا ہے، اورامت کا اس پر اجمال ہے کہ بیتمام آیات واحادیث اپنے ظاہر پر بین (ان میں کوئی مجاز واستعارہ یا تقیید و تخصیص نہیں ہے) کہ آپ سرقیائی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور آپ سرقیائی کی بعث عام ہواوران آیات واحادیث کے وہی ظاہری معنی مراوییں جوان کے فظوں سے تبھے جاتے ہیں، نہ کی تاویان آیات واحادیث نے وہی ظاہری ابندا امت کے متند و معتمد سال کی ابندا امت کے متند و معتمد سال کی نبیا رہ کی گا ہوئی شک بروک المتاز نبیل ہواس کی ابندا امن کے جت ہونے وشہر نبیل ہواس کے خالف میں، یا جمان کے جت ہونے میں انہیل کلام ہے جیسا کہ فقریب اس کا بیان آتا ہے۔

۵: ... جو آیات قر آن اور نصوص حدیث کوان کے ظاہری اور جمع علیہ معانی سے ہٹاتے ہیں: ... فرماتے ہیں:

ند بب کو درست کے ، اگر چہ بیخض اپنے مسلمان ہونے کا دعوٰ ی بھی کرنا ہو، اور اسلام کے علاوہ بر ند بب کو باطل بھی کہتا ہو، تب بھی یہ غیر فد بب والول کو کا فرنہ کہنے والاخود کا فر ہے، اس لئے کہ یخض ایک مسلم کا فرکو کا فر کہنے کی مخالفت کی کر کے خود اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور بید مین پر کھا ہو تعن اور اس کی تکذیب ہے (مختصریہ ہے کہ کسی بھی دین اسلام کے نہ ماننے والے کو کا فرنہ کہنا ، دین اسلام کی مخالفت اور تکذیب کے متر اوف ہے ، الہٰ دائی تھی کا فرے )۔''

ے:....جوکوئی ایسی بات زبان سے کہے کہ جس سے امت کی تصلیل یا سحابہ ٹھائٹنم کی تکفیر ہوتی ہونہ فرماتے ہیں:

"ای طرح ہراس محض کی تحفیر بھی قطعی اور بیٹی ہے جوکوئی ایسی بات زبان سے کہ جس سے
اس کا مقصد تمام امت مسلمہ کودین اور صراط متنقیم سے مخرف اور گمراو ثابت کرنا ہو، اور اس کا قول تمام محابہ جوئی اور سلف صالحین کی تکفیر کا موجب ہو، جیسے رافضیوں میں "کمیلیہ" فرقہ جور سول اللہ عربیہ کی وفات کے بعد تمام امت کو صرف اس لئے کافر مانتا ہے کہ اس نے حضرت علی بڑاتو کو خلیفہ نہیں بنایا، اور خود حضرت علی بڑاتو کو کھی کافر ہمجھتا ہے کہ وہ خود (خلافت حاصل کرنے کے لئے) آگئیں بڑا ہے، اور اور خود حضرت علی بڑاتو کو کھی کافر ہمجھتا ہے کہ وہ خود (خلافت حاصل کرنے کے لئے) آگئیں بڑا ہے، اور اینے حق کو طلب نہیں کیا (العیاذ باللہ) یا لوگ متعدد وجوہ سے کافریں، اس لئے کہ انہوں نے تمام ترفد ہب و طمت کا صفائے کردیا۔"

۸:....جومسلمان کسی ایسے علی کاار نکاب کرے جوخاص کفر کاشعارہ نے فرماتے ہیں۔ اسی طرح (یعنی مذکورہ بالالوگوں کی طرح) ہم ہراس مسلمان شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو کسی ایسے کفریہ فعل کاار تکاب کرے، جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، اور حقیقہ اس کو کافری کرسکتا ہے، اگر چہ خوویہ شخص مسلمان ہی ہوا دراس کفریہ فعل کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ ایے مسلمان ہونے کے بلند ہا تگ وعوے بھی کرتا ہو۔ "

کسی کفرید قول کے قائل کی تا ئید و خسین کرنے والا بھی کافر ہے: حسرت مصنف علیہ الرحمة خفاجی نہیں گئے آخری قول کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: البحر الرائق ج: ۵ص:۱۳۳ اوراس کے علاوہ کتب فقہ میں لکھا ہے: جس شخص نے کس ممراوع تعیدہ

اس زمان میں جواؤگ کئی بھی لیے مسلم کو کافریٹ ہے اجتماع کرتے جی اوراس وطارف تبذیب تھے جی ۱۰۰ ہے ایمان نالیم
 کریں کہیں ان کا ایمان اس ان کو اینا وسعت نظر بہندیہ بہتی اوراحساس کمتری ہی وی دیاہ بیاہ د

والے فخص کے قول کی تحسین کی ، یا یہ کہا کہ یہ ( عام فہموں کی سطح سے بلند ) معنوی کلام ہے ( برخض اس کی مراد نہیں سمجھ سکتا ) یا یہ کہا کہ اس کلام کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور ( اس کی کوئی خلاف ظاہر تا ویل کی ) تو اگر اس قائل کا وہ قول کفریہ ( موجب کفر ) ہے تو اس کی تحسین کرنے والا ( یا اس کو صحیح کہنے والا یا تا ویل کرنے والا ) بھی کا فرہو جائے گا۔

فرماتے ہیں ابن جرکی مینید بھی''الاعلام'' کی فصل''الکفو المتفق علیہ'' کے ذیل میں حنفی کی کتابول کے دوالے سے قال کرتے ہیں:

'' جس مخص نے زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہا، اس کو کا فر کہا جائے گا، اور جو شخص اس کی تحسین کرے، یااسے پہند کرےاس کو بھی کا فر کہا جائے گا۔''

بالقصد کلمه کفر کہنے والے کے قول کی کوئی تاویل معتبر نہیں: ''ردالحتار''(شای) میں ج: سمن: ۳۹۳ بحوالہ''البحرالرائق''''بزازیۂ'نے نقل کرتے ہیں:

''گر جب(زبان ہے کلمہ کفر کہنے والا) تصریح کرے کہ میری مراد و بی ہے جومو جب کفر ہے تو (وہ کا فرہو جائے گااور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہیں ( کفر ہے نہیں بچاسکتی)۔''

کلمہ کفر کہنے والے کی نبیت کا اعتبار کس صورت میں ہے اور کہاں ہے؟: '' فآویٰ ہندیہ''(عالمگیری) میں''محیط''وغیرہ کے حوالے نے قل کرتے ہیں:

''اگر کسی مسئلہ کی متعدد صور تیں ہوسکتی ہوں ، ان میں سب صور تیں تو موجب کفر ہوں اور ایک صورت الی ہو جو کفر ہے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چاہنے (اور کفر کا تھم نہ لگاٹا چاہئے ) بجر اس کے کہ وہ خود صراحة کیج کہ میری مرادید (موجب کفر) صورت ہی ہے، تو (وہ کافر ہوجائے گا اور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہ ہوگی ( کفر ہے نہ بچاسکے گی ) نیز فر ماتے ہیں پچرا گر کلمہ کفر) کہنے والے کی نبیت وہ صورت ہے جو کفر ہے بچاتی ہے تو وہ مسلمان ہے (اور اس کی تاویل کو تسلیم کرلیا جائے گا) اور اگر اس کی نبیت وہ کسورت ہے جو موجب کفر ہے (تو وہ کافر ہے ) کسی مفتی کو تسلیم کرلیا جائے گا) اور اگر اس کی نبیت وہ کی صورت ہے جو موجب کفر ہے کہ کسی قول کی صحیح تاویل فی نفسہ کا فتو کی اس پر مدار نہیں ، بلکہ قائل کے ارادہ اور نبیت پر مدار ہے ، کفر کا قصد کر ہے گا تو یقینا کافر ہو جائے گا ، اگر چرصیح تاویل ہو تھی ہو ، واضح ہو کہ یہ ای تاویل کے متعلق بحث ہے جو از روئے عربیت صحیح ہواور اصول شریعت کے متافی نہ ہو ، وہ کہ یہ ای تاویل کے متعلق بحث ہے جو از روئے عربیت صحیح ہواور اصول شریعت کے متافی نہ ہو ، جسیا کہ سابقہ بیا نات سے واضح ہے )۔'

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: حمودی کی کتاب''الا شاہ وانظائر'' کے حاشیہ میں بھی بحوالہ

'' عمادیہ' میں لکھاہے،اور درمختار میں بھی بحوالہ'' درد'' وغیرہ لیجی مذکور ہے۔

ہنسی، دل گی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعاً کا فرہے، نہاس کی نبیت کا

اعتبار ہے، نہ عقیدہ کا: ۔ ''روافتار' (شامی) ج: ۳۵س بھاسہ شامی بحوالہ' بح' فرماتے ہیں:
'' حاصل یہ ہے کہ جو شخص زبان ہے کوئی کلمہ کفر کہنا ہے، خواہ بنسی مذاق کے طور پر یا تھیل تفریح کے طور پر یہ شخص سب کے نزو کیہ کا فرہے ، اس میں اس کی نبیت یا عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں (اس لئے کہ بید دین کے ساتھ استہزا، ہے، جو بجائے خودموجب کفرہے) جیسا کہ'' فقاؤی خانیہ' میں اس کی تصریح کی ہے، (اس ہے معلوم ہوا کہ نبیت کا اعتبار اسی صورت میں ہے کہ کلمہ کفر بنسی ، دل لگی کے طور پر نہرہ کا ورنیت وعقیدہ کا اعتبار نہ ہوگا۔''

" فياوى بندييه مين جيه المساور" جامع لفصولين "مين لكها ہے:

'' جو شخص اپنی مرضی ہے نکمہ کفرز بان ہے کہتا ہے وہ کا فر ہے،اگر چہ اس کے دل میں ایمان ہو، اور منداللہ بھی وہ مؤمن نہ ہو کا '' آناوی قاضی خان' میں بھی یہی لکھا ہے۔''

مصنف علیہ الرحمة فرمات بین 'خلاصة الفتاوی' میں اس مقام پرناسخ ( کا تب ) سے خلطی ہوئی ہے،اس سے ہوشیار ربنا جاہئے۔

نیز فرمائے بیں: ''عمادیہ' میں اس مسئلہ کو''محط'' کی جانب منسوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول ہے بھی اس کی تالید ہوتی ہے۔ 8

''وَلَقَدُ قَالُوْا كُلَمَةَ الْكُفُرِ وَ كَفُرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ'' ترجمہ: بے شک ان لوگول نے کفریہ کھر کہا ہے اور (اس کی وجہ سے )وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔''

جولوگ وحی ، نبوت ، حشر جسمانی ، جنت و دوزخ وغیره کے اہل اسلام کی طرح قائل نہ ہول کا فرہیں: ملامہ تائی ، دالمحتار 'میں ج : علامہ تائی ' روالمحتار 'میں ج : علامہ تائی ' روالمحتار ' میں ج : علامہ تائی ۔ علامہ شائی ، اور (اسی ' وو (فلاسفہ) وحی کے فرشتہ کے ذریعہ آئیان سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں ، اور (اسی طرح اور) بہت سے فقائد کا انکار کرتے ہیں ، جن کا شوت انبیا ، کرام ملیہم السلام سے قطعی ویقین ہے ، مثلا جشر جسمانی ، جنت و دوز خ وغیرہ ، حاصل ہے ہے کہ اگر چہدہ (فلاسفہ) انبیاء ورسل کو مانے میں ،

ورسوله محتم تستهزء و ۱ "اور نذکور دیا آیات میں کا فرزونے کا حکم لگادیا، ای لئے کداستین ا بالدین فودمو د ب کفر بیت درمت جم)

گراس طرح نہیں مانتے جیسے اہل اسلام مانتے ہیں ،لہٰذاان کا انبیاءکو ما ننانہ ماننے کی ما نند ہے۔'' جوانبیاء کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہووہ کا فر ہے: ۔''الا شاہ والنظائز'' میں ص: ۲۲۲ یاب''الروۃ''میں فرماتے ہیں:

'' جس شخص کونی کے سچاہونے میں شک ہو، یا نبی کوسب وشتم کرے، یا عیب جونی کرے یا تو ہین و تحقیر کرے، وہ کافر ہے، ای طرح جو شخص انبیاء عیشہ ہی جانب بدکاریوں کی نسبت کرے، مثلاً حضرت یوسف علیظا کی جانب قصد زنا کی نسبت کرے، اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ بیا نبیاء بیٹھ کی تو ہین ہے، اوا گرکوئی میہ کہے کہ:'' انبیاء نبوت کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ( گناہوں سے ) معصوم نبیں ہوتے ۔''تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ قول وعقیدہ صرح نصوص شرعیہ کی تر دیدہے۔''

محر مات شرعیہ قطعیہ کو جوشخص اپنے لئے حلال سمجھے، وہ کافر ہے، اور اس کا جہل عذر نہیں ہے: ۔۔۔۔۔ای 'الاشیاہ والنظائز' کے فن 'الجمع والفرق' اور' البیمہ' کے قریب مذکورہے:

''جسشخص نے اپنی جہالت کے بنا پر بیگان کر لیا کہ جوحرام دممنو عقل میں نے کئے ہیں، وہ میر نے لئے حلال وجائز ہیں، تو اگر وہ (افعال واعمال) ان امور میں سے ہیں جن کا دین رسول اللہ (مُنابَیّنِهُ) سے ہوناقطعی اور بینی طور پر معلوم ہے، (بعنی ضروریات دین میں سے ہیں) تو اس مخص کو کا فر

صحیح بخاری کی ایک حدیث، اوقدرت باری تعالی کے اعتقاد سے متعلق ایک اشکال اور اس کا حل نظرت مصنف علیہ الرحمة ای بخث کے ذیل میں کہ ''جہل شرعاً عذر ہے یا نہیں'' ''بخاری'' کی مذکورہ ذیل حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ' فتح الباری' میں امم سابقہ کے ایک شخص کی حدیث کے تحت جس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری لاش کوجلا دینا ،اور کہا تھا کہ:

"فو الله! لمن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه احدا" (جاص ١٩٥٠) ترجمه: ..... فداك فتم! اگرالله تعالى محمد پرقادر بوگيا تو محصوه عذاب دے گاجوكى كونه ديا بوگا- " حافظ مُحَاللة فرماتے بين " فتح البارئ" باب "ماذكو من بنى اسوائيل حديث ابى هويوة من طويق معموعن الزهرى . " (ج ٢٠٠٠) "ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا."

ترجمہ: "'ابن جوزیؒ نے اس حدیث کورد کیا ہے، (ضعیف یاموضوع کہاہے) اور کہا ہے کہاں شخص کاصفت قدرت کا انکارا تفاقا کفر ہے، (للندامیر حدیث سیح نہیں ہوسکتی)۔"

لیکن' بخاری' میں ج: ۳س: ۹۵۹ پر ہاب' المحوف من اللّٰه عزو جل''کے ذیل میں (اس شخص ندکور کی حدیث کے تحت ) حافظ میں عارف بن الی جمرہ بینید سے قبل کرتے ہیں:

"واما ما اوصى به فلعله كان جائزا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة فقد ثبت

فی شرع بنی اسرائیل فئلهم انفسهم لتصحیح التوبة." (فخ الباری ن ۱۱ س ۲۲۳) ترجمه نسس "باقی ربی اس کی وصیت توممکن ہے کہ ان کی شریعت میں تو بہ کی صحت کے لئے بید (نعش کو آگ میں جلادینا جائز ہو، جبیہا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو بہ کی صحت کے لئے قبل نفس (مجرموں کا قبل کرنا) ٹابت ہے۔"

( گویا حافظ بہت کے نزدیک اگر حدیث میں مان کی جائے تو لاش کو آگ میں جلانے کی بیر قرب ہوسکتی ہے، لیکن ابن جوزی بہت کے اعتراض ''انکار قدرت' کا جواب باتی رہ جاتا ہے، حضرت مصنف نورالله مرقده ''لئن فدر الله علی کی ایس لطیف توجیه فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ ابن جوزی بہت کا اعتراض بی رہتا ہے، اور نہ عارف ابن الی جمرہ بہت کی توجیہ (جواحمال محض ہے) کی ضرورت باتی رہتی ہے، اور بیحد بیث مسئلہ زیر بحث یعنی ' جہل شرعا عذر ہے' کے تحت آجاتی ہے) مصنف علم الرحمة فرماتے ہیں:

میر سے نزدیک ان قدر الله علی "سے اس شخص کی مرادیہ ہے کہ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کرلیا اور مجھے تو ہے پہلے سی کے سالم موجود پالیا ، تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو وہ عذاب نددیا ہوگا (اس لئے تم میری لاش جلا کر ، اور را کھ کو خاک میں ملا کر ، اور خاک کو ہوا میں اڑا کر اس طرح نیست و نا بود کر دینا کہ میر و نام و نشان ہی باتی ندر ہے ، لبندا اس کا قول اور وصیت شدت خوف البی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت علی الاحیاء سے ناوا قفیت اور جہل پر بنی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے عذاب سے بیخے کی بید بیر نکالی ، اس جہل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تر دد ہے (جیسا کہ ان بر جوزی ہین نے معاف فرما دیا ) نہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تر دد ہے (جیسا کہ ان بر جوزی ہین نے سمجھا ہے )

فرمات جیں اسی جہل من صفات اللہ پر اللہ تعالی نے فیل کی آیت کر نیابیس میرو کی فدمت کی ہے،اوران کی مقل وخرد ہر ماتم فرمایہ ہے۔

"وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ "

ترجمه: .. ... اوران يهوونه جيسي الله كي قدر كرني عاسيخ تقي نهيس كي ... '

چنانچ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شانِ نزول بی واقعہ ہے ایک صورت میں آیت کریمہ کا شانِ نزول بی واقعہ ہے اللہ اور برتر ان تمام شرکیہ امور سے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ) کے اندر یہودیوں کے اس فعل کوشرک ان تمام شرکیہ امور سے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ) کے اندر یہودیوں کے اس فعل کوشرک قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو اپنی ناقص عقل ونہم کے پیانوں سے ناپاتھا، اور اپنی و قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، حین اللہ تعالی کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، و بیال کہ واللہ کی گرفت سے نے جانے کی تدبیر بجھ کر ند کورہ بالا حیال کہ وصیت کی تھی۔

بربناء جہل حرام كوحلال مجھ ليناكن صورتوں ميں اوركن لوگوں كے لئے عذر ہے؟ ..... (حضرت مصنف عليه الرحمة "جهل عن الإحكام الشوعية" كے عذر ہونے ہے متعلق" وصحح بخارى" ج:اص: ٣٠٥ ميں" باب الكفالة" كى ايك حديث پيش فرماتے ہيں)

باقی "صحیح بخاری" میں ایک شخص کے اپنی ہوی کی مملوکہ کینر سے جماع کر لینے کا جو واقعہ مذکور ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی (عامل حضرت عمر بڑا تھا) نے اس شخص سے (بارگاہ خلافت میں چیش ہونے پر) ضامن لے لئے اور حضرت عمر بڑا تھا کی خدمت میں حاضر ہوئے (اوراس شخص اور ضامنوں کو پیش کیا) حضرت عمر بڑا تھا اس شخص کو سوکوڑ ہے لگا ہی چکے تھے، البذا انہوں نے ان ضامنوں کے بیان کی تصدیق فرمائی اوراس شخص کو (مسکلہ شرکی ہے) ناواقف ہونے کی بنا پر معذور قرار دیا۔ (فتح بیان کی تصدیق فرمائی اوراس شخص کو (مسکلہ شرکی ہے) ناواقف ہونے کی بنا پر حضرت عمر بڑا تھا نے اللہ ری جہری کیا تھا کہ سے مراد (جس کی بنا پر حضرت عمر بڑا تھا نے اس کر رجم نہیں کیا تھا) صرف "شبہ فی الفعل" ہے، (یعنی اس شخص نے اپنی بیوی کی آئیز سے جماع کرنے کی طرح حلال سمجھ لیا تھا) جو ' باب رجم' میں (حنفیہ کے نزد یک کرنے کی طرح حلال سمجھ لیا تھا) جو ' باب رجم' میں باتی اس کے باوجود میں موثر مانتے ہیں باتی اس کے باوجود میں معتبر ہے، (یعنی حنفیہ بھی ' شبہ فی الفعل' کو سقوط حد میں موثر مانتے ہیں باتی اس کے باوجود میں معتبر ہے، (یعنی حنفیہ بھی ' شبہ فی الفعل' کو سقوط حد میں موثر مانتے ہیں باتی اس کے باوجود حضرت عمر بڑا تھا نے اس محصل کو موکوڑ سے بالی اس کے باوجود حضرت عمر بڑا تھا نے اس محصل کو موکوڑ سے بین باتی اس کے باوجود حضرت عمر بڑا تھا نے اس محصل کو موکوڑ سے بور کو کا سے کھی تھی باتی کی اس کو کیا۔ نہ بالیں۔

فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں (کواپی ہوی گی گنیز کواپ لئے حلال سمجھ کر جمائی کر لیما سقوطِ حد کا موجب ہے) ''سنن الی داؤڈ' میں (''باب جدماع الوجل جاریة العرائة' کے تحت) اور ''طحاوی' وغیر و میں ایک (مرفوع) روایت بھی موجود ہے، (لہٰذااس واقعہ میں حدز ناسے نیج جانے کا سبب بیشہ ہے) نداس کے علاوہ اور کسی قشم کا جہل (یعنی بیر' حد' کا معاملہ ہے جو شبہ کی بنا پر ساقط ہوجاتی ہے، اس سے بید نہ جھنا جا ہے کہ مسائل شرعیہ سے ناواقفیت کی بنا پر فی فینسہ کو کی حرام چیز کسی ہوجاتی ہے، اس سے بید نہ جھنا جا ہے کہ مسائل شرعیہ سے ناواقفیت کی بنا پر فی فینسہ کو کی حرام چیز کسی

کے لئے حلال ہوعتی ہے )۔

فرماتے ہیں: کسی شخص کا نومسلم (اورمسائل شرعیہ سے ناواقف) ہونا ہمارے فقہاء کے نزدیک بھی عذر معتبر ہے۔

حافظ ابن تيميه بينيه المرتاد مين ص: ۵ رفر مات بين:

''بےشک وومقامات اور زمانے جن میں نبوت (اوراحکام شرعیہ کے تینیے) کا سنسنہ منقطع رہا ہو،
ان میں اس شخص کا حکم جس پر نبوت کے آثار (اوراحکام شرعیہ ) مخفی رہے ہوں، یبال تک کہ اس نے
(ناواقفیت کی بناپر) آثار نبوت (اوراحکام شرعیہ) میں ہے کسی امر کا انکار کردیہ ہو، اس پر خطا (اور گمرابی)
کا حکم اس طرح نبیں لگایا جا سکتا جیسے ان زمانوں اور متامات کے لوگوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ جن پر نبوت
کے آثار (اوراحکام شرعیہ) ظاہر ہو چکے ہوں، (یعنی جو شخص نیانیا اسلام میں داخل ہوا ہے، یا جس ملک یمن نیانیا اسلام پہنچا ہے، صرف اس شخص اور اس ملک کے لئے احکام شرعیہ سے ناواقفیت عذرہے)۔'

اتمام حجت سے کیامراد ہے؟ : ....حضرت مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

حافظاہن تیب رحمة القدا بی تصانف میں تکفیر ہے پہلے (منکرین پر) اقامت جمت کا جو تذکرہ فرماتے ہیں، اس ہے مراد صرف اول واحکام شرعیہ کی تبلیغ ہے (نہ کدان کومنوالینا اور لاجواب کروین) جیسا کہ دھنرت معاذ بڑائی کی حدیث میں (جوسفی اولا پر آتی ہے) ''فادع'' کے الفاظ ہے ظاہر ہے (کہ مرتد کوصرف اسلام کی دعوت و بناکا فی ہے، اگر قبول نہ کر ہے تواس کوئل کردو) اور حفزت علی جائی تنہ نہ بہود یوں کوصرف دعوت اسلام دینے پر اکتفاء کرتے ہیں و چنانچیا مام بخاری بھیسے نے اس اکتفاء بہنے پر اکتفاء بہنے پر آخبار الا حاد' کے ویل میں ایک باب قائم کیا ہے، حضرت مصنف بھیسیونر ماتے ہیں سورہ انعام کی آیت کریمہ'' و اُو جی اِلَی ھذا الْقُواْنُ لِاُنْدِدَ کُنْم بِهِ وَمَنْ اَبْلُغ ' ہے بھی اس پراستد لال کیا جا سکتا ہے:
صروریات و بین سے نا واقفیت اور جہل عذر نہیں ہے: ۔۔۔۔۔ ''الا شاہ والنظائر'' میں فرماتے ہیں:

'' جو مسلمان شہیں اس کے کہ سی تیا آخری ہی ہیں وہ ہ مسلمان شہیں اس کئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔''

۱۰ سیمراجعت سیجئے سی بخاری ج: ۳ص: ۲۰۴ باب غزوة نیبرمن حدیث تعل بن سعد۔

<sup>🗨 .....</sup>این عسا کرکی تاریخ میں تمیم داری کے ترجمہ( حالات ) کے ذیل میں تو قیر میں بھی'' خاتم انا نہیا ڈ' کے تعلق سوال کرنا تا ہت ہے۔ از مصنف رحمة القدمہ

حموی نبیتاس کی شرح میں ص:۲۲۷ پر فرماتے ہیں،

'' یعنی موجبات گفر کے باب میں ضروریات و بین سے (ناوا قفیت اور) جہل عذر نہیں ہے، بخلاف شروریات و بین کے ملاوہ امور دینیہ کے «مفتی بیا' قول کے مطابق ان میں ناوا قفیت عذر ہے، جبیا کہاں سے پہلے آچکا ہے۔واللہ اعلم۔

يكهناك: "علما محض دُران دهمكان كافركهد ياكرت بين، حقيقت مين

کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا ،سراسر جہالت ہے ۔ هفرت مسنف نیسی فرماتے ہیں:
حموی نہوں نے اور اس مقام پر ) مسئلہ کفیرے متعلق نہایت مفیدا مور پر متنب یا ہے، جن میں سے
ایک بیر ہے کہ جولوگ بیر کہتے ہیں کہ: 'فقہاء کا کسی شخص کو کا فر کہد دینا، صنف ؤرا نے ،همکا نے پر بمنی ہوتا ہے، نہ بید کہ وہ شخص فیما مینہ و بین اللہ کا فر ہوجاتا ہے۔' ( یعنی فقہاء کے وہ اس قول کی بردینا ہے، نہ بیات کی دلیل ہے، چنانچہ' فقاوی میں کوئی شخص کا فرنہیں ہوجاتا) بیقول سراسران کئے والوں کی جہالت کی دلیل ہے، چنانچہ' فقاوی برازیہ' سے وہ اس قول کی تر ویڈ قل سراسران کئے والوں کی جہالت کی دلیل ہے، چنانچہ' فقاوی برازیہ' کے فقہاء نے ' مولی ابی السعو و' سے جو' دیارر ومیہ' کے فقہ وافقا ، کی معتبر کتابوں میں سے ہے، چنانچہ فقہاء نے ' مولی ابی السعو و' سے جو' دیارر ومیہ' کے فقی بھی جی اور بہت میں تا ہول کے مصنف بھی ، جن میں ابن کی تفییر (خاص طور پر قابل ذکر ) ہے،' س' فقہ کی برازیہ' کی تعریف وقوصیف فقل کی ہے جموی بھین کے بین کہ 'برازیہ' کے الفاظ یہ بین

''بعض ایسے لوگوں ہے۔ جنہیں علم ہے کوئی واسط منقول ہے، وہ کہتے ہیں'' کتب فتاوی میں جو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ '' فلال قول یافعل پر کافر ہوجائے گا اور فلال پر'' یہ محض فررائے اور دھم کانے کے لئے ہوتا ہے، نہ بید کہ حقیقت میں کافر ہوجا تا ہے۔'' یہ قول قطعاً باطل ہے، جن بیہ ہے کہ ائمہ جمہتدین سے ہروایت سے فراد حقیقة نم ہے۔ ( یعنی ان کا سے ہروایت سے فراد حقیقة نم ہے۔ ( یعنی ان کا ارتکا ہے کرنے والاحقیقت میں کافر ہوجا تا ہے ) باقی ائمہ جمہتدین کے مارہ حقیقة نم ہے۔ جو تکنیم منقول سے ،اس برمئنہ تکفیر میں ( اعتماد نہ کیا جائے اور ) کفر کافتو کی نہ دیا جائے ۔''

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''البحر الرائق'' میں بھی یمی مذکور ہے، اور''الیواقیت' اور''منخة افخالق'' میں بھی'' بزازیۂ' کی یمی عبارت بتامہ فقل کی ہے،اور''الیواقیت' میں اس پرخطا نی کے قول کا بھی اضافہ کیا ہے،وہ فرماتے ہیں:

''اگرکسی زمانہ میں کوئی ایسا مجہتد بایا جائے ،جس میں ائمہ اربعہ کی طرح شرا نظ اجتہاد کامل طور پر یائی جائیں ،اور اس پرکسی قطعی دلیل ہے یہ حقیقت واضح ہوجائے کہ تا ویل میں نعطی کا فرہوجانے کا سبب ہے، ( یعنی ضرور یات وین میں غلط تا ویل کرنے والا کا فر ہے ) تو ہم ایسے مجمتد کے قول کی بنا پر ان لوگوں کو کا فرکہیں گے۔''

ختم نبوت برايمان: معلامة تفتاز اني رحمه الله "شرح عقا ندسفي" مين فرمات بين:

''اورسب سے پہلے نی حضرت آ دم علیا ہیں، اورسب سے آخری نی محمد سی تی ہوت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیا کو نبوت کتاب اللہ کی اُن آیات سے ثابت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیا کو اوام و نواہی اللہ یکا مکلف (اور پابند) بنایا گیا ہے، اور یہ قینی طور پر معلوم ہے کہ ان کے زمانہ میں وُلی اور نبی نہ تھا، للبذا یہ احکامات ان کو یقیناً وحی کے ذریعہ دیئے گئے ہیں، (البذاو وصاحب وحی والبام نبی اور نبی نہ تھا، للبذا یہ احد یہ صحیحہ میں بھی حضرت آ دم علیا کی نبوت ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے (کہ آ دم علیا نبی ہیں)، البذاان کی نبوت سے انجار جیہا کہ بعض ماں، سے انقول ہے، اجماع بھی ہے (کہ آ دم علیا نبی ہیں)، البذاان کی نبوت سے انجار جیہا کہ بعض ماں، سے انقول ہے، اجماع بھی ہے (کہ آ دم علیا نبی ہیں)، البذاان کی نبوت سے انجار جیہا کہ بعض ماں، سے انقول ہے، ایس بھی ہے (کہ آ دم علیا نبی ہیں)، البذا ان کی نبوت سے انجار جیہا کہ بعض ماں، سے انقول ہے، ایس بھی ہیں ہے۔ (کہ آ دم علیا نبی ہیں)، البذا ان کی نبوت سے انجار جیہا کہ بعض ماں، سے انقول ہے، ایس ہیں ہیں ہیں کہ بیتا موجب کفر ہے (اور منکر کا فر)۔' (شرح عقا کہ نسی سے انجار جیہا کہ بعض میں ہیں)

مصنف عليدالرحمة فرمات بين:

اسی طرح ج:۲ص:۴۰ المهو اهب اللدنیه ''للقسطلانی میس''نوح اول،مقصد سادس'' کے تحت، مذکور ہے،اور'' البحرالرائق'' میں بھی یبی لکھاہے۔

تو حید ورسمالت کی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے: فرمات ہیں: حاکم نے متدرک میں زید کے باپ حارثہ بن شرحیل کے اپنے بیٹے زید کوطلب کرنے کے لئے آئے کی روایت نقل کی ہے کہ حضور علیم پہائے حارثہ سے فرمایا:

"اسئلكم ان تشهدوا ان لااله الاالله واني خاتم انبياء ه و رسله وارسله معكم .... الخ"

ترجمہ:.....''میں تنہیں دعوت دیتا ہول کہتم لااللہ الا اللہ پر اور اس پر کہ میں اس کا آخری نبی اوررسول ہوں شہادت دو( اورا یمان لے آؤ) تو میں زید کوتمہار ہے ساتھ بھیجے دوں گا۔ ۔۔۔انخ'' ('س حدیث سے معلوم ہوا کہ تو حید درسالت کے ساتھ ہی ختم نبوت پرایمان ایا نا بھی ضروری ہے )

ختم نبوت برایمان کا ہر نبی سے عہد لیا گیا ہے، اور اعلان کرایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

علامهٔ محود آلوی رحمه الله ''روح المعانی'' میں آیت کریمہ :''واڈ اخلاْنا مِن النّبیبَن میثاقیا ہے'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "اور حضرت قیاده ﴿ الله اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک دوسر ہے کی تصدیق کرنے پراور مجر ( سائیڈ ) کے رسول ہونے کا ( اپنیا پی امت میں ) اعلان کرنے پراور رسول اللہ کے اس اعلان پر کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ، عبد و پیان لیا ہے ، ( اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آپ سائیڈ کی رسالت کی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا تمام نبیوں سے عہدلیا گیا ہے )۔'
ضروریا ہے و بین میں سے کسی امر کا انکار کرنے والے کی تو بہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے تو بہ نہ کر ہے ۔ فرماتے ہیں ''روالحقار'' میں جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے تو بہ نہ کر ہے ۔ فرماتے ہیں ''روالحقار'' میں جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے تو بہ نہ کر ہے ۔ فرماتے ہیں ''روالحقار'' میں جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے تو بہ نہ کر ہے ۔

" پھر یادر کھومئلہ عیسوی ہے تا بت ہوتا ہے کہ جوشخص ضروریات دین میں سے سی امر مثالاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فراور مرتد ہوا ہو، اس کی تو ہے معتبر ہونے کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثالاً حلت شراب) سے بے تعلقی (اور تو ہہ) کا بھی اعلان کر ہے، (صرف کلمہ شہادت دو ہارہ بڑھ لین کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ فیے خص کلمہ شہادت کئے کہ وجود شراب کو حلال کہتا تھا (لہندااس کے لفر وار تد اد کا از الداس عقیدہ سے تو ہہ کئے بغیر نہ ہوگا) جیسا کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے، اور (ہمارے نزدیک بھی) یہی ظاہر ہے)۔مصنف بیسی فرماتے ہیں "جامع الفصولین" ج مصنف بیسی فرماتے ہیں" جامع الفصولین" ج مصنف بیسی فرماتے ہیں تو جامع الفصولین " جامع کا ہم مصنف بیسی فرماتے ہیں " جامع الفصولین " ج مصنف بیسی فرماتے ہیں تو جامع الفصولین " ج مصنف بیسی فرماتے ہیں تو جامع الفصولین کے دور اللہ میں لکھا ہے۔

'' پھراگراس ( توبہ کرنے والے ) نے حسب عادت کلمہ شہادت زبان سے پڑھالیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ، جب تک کہ اس خاس کلمہ گفر سے تو بہ نہ کر ہے، جواس نے کہا تھا ، ( اور جس کی بنا پروہ کافر ہوا ) اس لئے کہاس مخص کا کفر محض کلمہ شباوت ہے رفع نہ ہوگا۔''

رسول الله سَالِيَّةُ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا، ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی خاص شخص کو خدایا خدا کا اوتار کہنا: ساہن حزم رحمہ اللہ کتاب ' الفصل' میں ج: سوس: حاص شخص کو خدایا خدا کا اوتار کہنا: ساہن حزم رحمہ اللہ کتاب ' الفصل' میں ج: سوس: ۲۳۹ پرفر ماتے ہیں:

'' جو شخص کسی خاص انسان کو کہے وہ اللہ ہے، یااللہ کی مخلوق میں سے سی کے جسم میں اللہ کے حدول کرنے کو مانتا ہو، یا علاوہ عیسلی علیظہ کے رسول اللہ سائیز نے کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہو،الیسے خص کو

<sup>🕡</sup> فرقہ عیسو پیسٹی اصفہانی میمودی کی جانب مفسوب میمود یوں کا ایک فرقہ ہے، جونی الجملیاۃ حیدورسا سے کا قائل ہے تکر جانب منبوب میمود یوں کا ایک فرقہ ہے، جونی الجملیاۃ حیدورسا سے کا قائل ہے تکر جانب ان بھی حرقید کی رسالت کے تمام نوع انسانی کے لئے مام ہونے کا منکر ہے،صاحب البدائی ایک بیان ہے متاب آب دویس آبھی ان بھی شامل میں، پیفر قدعماق میں ای نام سے ساتھ معروف ہے، مرا جعت کیجئے (ردالحتاری ساس ۲۹۹) از متر اہم ہے)

کافر کہنے میں کوئی دومسلمان بھی اختاہ ف نہیں کر سکتے ،اس لئے کہان میں سے ہرعقیدہ کے باطل اور کفر ہونے پرقطعی دلائل قائم ہو چکے ہیں۔'ای کتاب' انفصل' میں ج ہم ۱۸ پرفر ماتے ہیں۔ 'فرآن کریم میں اللہ تعالٰی کا قول' و لکون ڈسٹول اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النّبِیینَ۔'اوراحادیث صححہ میں رسول اللّٰه مُؤیّرہ کا قول:'لانبی بعدی 'سن لینے کے بعد کوئی بھی مسلمان کیسے جرات کرسکتا ہے کہ حضور عابیہ بھا کے بعد سی کا استثناء خود حضور سائی فیا نے ہوئے اور مرفوع روایت میں فرمایا ہے۔''

ختم نبوت کاعقید وضروریات دین میں سے ہے،اوراس کاانکارابیا ہی موجب کفر ہے جیسے خدا ، رسول اور دین کے ساتھ استہزاء: ساس کتاب میں ص:۲۵۵ اور ۲۵۶ پر فرماتے ہیں:

''اس پر اُمت کا اجماع ہے ، جو محف کس بھی ایسے امر کا انکار کر ہے جس کا جُوت رسول اللہ علی بیاس ہے ہمارے بنو دیک' جُمع مدید' ہے ، وہ کا فر ہے ، اور نصوش شرعیہ ہے کا بہت ہے کہ جو محف اللہ تع الی بیاس کے کسی بھی فر شیتے ، یا انہیا ، بیہم اساوم میں ہے کسی بھی نبی ، یا قر آن کریم کی کسی بھی آ بیت ، یا دین کے فرائض میں ہے کہ بیت اسلام فرائض آ بیات اللہ میں ہے کسی بھی فرض ، اس لئے کہ بیتمام فرائض آ بیات اللہ میں ہے ساتھ ججت واضح بوجانے کے بعد جان او جے کر استہزاء کرے ، وہ کا فر ہے ، اور جو محف رسول اللہ میں تی بعد کسی کو بھی نبی مانے یا کسی ایسے امر کا انکار کرے جس کا اسے یقین ہے کہ بید رسول اللہ میں تی اور جو بھی کا فر ہے۔'

امت کااس پراجماع ہے کہ رسول اللہ سی تیزا پرست وشتم یا آپ سی تیزا کی ذات میں عیب چینی موجب کفر واریداد ولل ہے: ۔۔۔۔۔ ملاعلی قاری بیستی ''شرح شفاء'' میں ج:۲ ص:۳۹۳ پر فرماتے ہیں:

کا فرمعذب ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرے۔'

ص:۲۹۵ رفر ماتے ہیں:

''الله تعالیٰ کو،اس کے فرشتوں کو، نبیوں کو، جو کوئی،سب وشتم کرےاس وقتل کردیا جائے ( کہ وہ مرتد ہے)''ص:۵۴۵ پر فرماتے ہیں:

''تمام انبیا ، پینالہ کی ،تمام فرشتوں کی تو بین وتحقیراورسب وشتم کرنے والے کا ،یا جودین وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کرنے والے کا ،یا سرے سے ان کے وجودیا نبوت کا انکار کرنے والے کا حکم وہ ی ہے جو ہمارے نبی سلتانہ کے انکار ، یا تکذیب ،یا تو بین وتحقیر اور سب مشتم کرنے والے کا ہے ( یعنی وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے )۔''

متواتر ات کاانکار کفر ہے، اور تواتر ہے ملی تواتر مراد ہے: حضرت مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں 'شرح فقدا کبر' میں''محیط'' کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''جوکوئی شرایعت کی متواتر روایات کاا نکار کرے، وہ کا فرے، مثناً جو محض مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت کاا نکار کرے۔''

فرماتے ہیں: 'یادر کھے! اس مسئلہ میں تواتر سے مراد معنوی تواتر ہے، نہ کہ لفظی (جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جس کو'' حدیث متواتر'' کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں، بلکہ شریعت میں جو تکم متواتر سمجھا جاتا ہے اس کا مشکر کا فر ہے، اگر چہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق وہ متواتر نہیں ہے، گرشر ایعت میں مردول کے لئے ریشم متواتر نہیں ہے، گرشر ایعت میں مردول کے لئے ریشم بہنے کی حرمت متواتر ہے، رسول اللہ ساتی کے زمانے سے آئے تک امت اس کوحرام کہتی چلی آئی ہے، اس کوتواتر معنوی یا تواتر نملی کہتے ہیں)

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں'' فقاوی ہندیہ' (عالمگیری) میں بھی'' فقاوی ظہیریہ' کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے نیزتمام علماء اصول فقہ باب'' النہ'' میں ای پرمتفق ہیں ( کہ مسئلہ کلفیر میں تواتر معنوی معتبر ہواوراس کے ثبوت میں ) امام ابوضیفہ بیات سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نہیا ہے فرمایا ہے

"اخاف الكفر على من لم يوالمسح على الخفين" ترجمه" بوشخص مسح على انفين كوجائز نه تسجيم جميحاس كافر ، وجائے كا انديشت. " لهذا الن تصريحات وروايات كى بنابر كسى بھى متواتر حكم كى مخالفت اورا انكار كرنے والا كافر ب- فرماتے ہیں: یہی تھم اصول'' بزدوی'' میں ج:۲ص:۳۷۷ براور'' الکشف'' میں ص:۳۲۳ براور ج:۷مص: ۳۳۴ میں مذکور ہے۔

قطعی اور بینی امور کامنکر کافر ہے، جومعنز لیقطعیات کے منکر نہ ہوں ان کو کافر نہ کہنا جا ہئے: سسطامہ ابن عابدین شائ ''ردالحتار'' (شامی)'' باب انحر مات' ج:۲ص:۳۹۸ کے تحت لکھتے ہیں:

'' یہ می فتح القدیرے ماخوذ ہے، چنانچہ شیخ این ہمام بھانے فرماتے ہیں: باتی رہے معتز لہ تو دلائل کا تقاضہ یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا چاہئے۔ اگر چہ اہل حق ان کے عقائد پر بحث ونظر کے ذیل میں ان پر تفرلا زم کر دیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جودین کے قطعی اور یقینی عقائد واحکام کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو، اللہ تعالی جودین کے قطعی اور یقینی عقائد واحکام کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو، اللہ تعالی کے علم جزئیات کا (ہر چیز کے عالم ہونے کا) منکر ہو، ایس الشخص یقینا کا فر ہے، جیسا کہ تحقین نے تصریح کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: جو شخص اللہ تعالی کے فاعل مخالہ ہونے کا منکر ہو، اور کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: جو شخص اللہ تعالی کے فاعل مخالہ ہونے کا منکر ہو، اور صدور کا نیات کواس کی ذات کا ایک اضطراری تقاضہ قرار دے وہ بھی قطعاً کا فرے۔

کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے: ۔۔۔۔۔دھنرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:
میں: شیخ ابن ججر کئی 'صواعق محرقہ' میں ص:۲۵۲ پر شیخ تقی الدین بگئ کے حوالے نظل کرتے ہیں:
'' یہ حدیث اگر چہ خبر واحد ہے لیکن کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد پڑمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ خبر واحد پڑمل واجب ہے ) اگر چہ خود کسی خبر واحد کا انکار کفر نہیں، ہاں قطعی الثبوت امر کا انکار موجب کفر ہے'۔۔

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: شخ ابن جرکی ہیں۔ کا اشارہ ''ضج ابن حبان' کی روایت ابوسعیہ خدر کی بڑائوز کی جانب ہے، جیسا کہ منذری نے ''ترغیب وتر ہیب' میں ج: ہم ص: ۲۲۲ پر ابوسعیہ خدری بڑائوز کی جانب ہے، جیسا کہ منذری نے ''ترغیب وتر ہیب' میں ج: ہم ص: کی کو کا فر کہا، ان دونوں میں سے ایک ضرور کا فر ہوگیا۔' (لیعنی جس کو کا فر کہا ہے، اگر وہ فی الواقع کا فر ہے تو فیبا ورنہ اس کو کا فر کہنے والا ایک مسلمان کو کا فر کہنے کی وجہ سے خود کا فر ہوگیا ) اسی صدیث کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: فقد و جب الکفو علی احد ہما' (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہوگیا) مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: قاضی شوکانی بیسینے نے اسی صدیث کی بنا پر رافضوں کو کا فرقر اردیا مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: قاضی شوکانی بیسینے نے اسی صدیث کی بنا پر رافضوں کو کا فرقر اردیا ہم جہ جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے، جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے، جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے، جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے، جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے، جیسا کہ' ریاض المرتاض' میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ بیر حدیث خبر واحد ہے،

لہذامعلوم ہوا کے خبر واحد کی بنایر تکفیر جائز ہے )۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ تقی الدین بین بینیہ بن وقیق العید نے '' شرح عمدہ'' کے باب '' اللعان'' میں ان لوگول کے قول کی تائید کی ہے جواس حدیث کے مضمون کے قائل ہیں ( کہ کسی مسلمان کو کا فرکہنے والاخود کا فریح ) اوراس حدیث کواس کے ظاہر پرمحمول کیا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: علماء کیار کی ایک بڑی جماعت کی رائے بھی یہی ہے، جیسا کہ ابن حجر کمی رہیدہ نے اپنی دوسری کتاب''الاعلام بقو اطع الاسلام'' میں ذکر فرمایا ہے، نیز فرماتے ہیں:''جامع الفصولین' میں ج: اص: ۱۱۱۱ پر بھی یہی لکھا ہے۔

نیز "مخترمشکل الآ ثار "میں ج اص: ۳۷ پرامام طحاوی بیتی فرماتے ہیں اس مقام ( یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنے کی صورت میں ) کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کفر ہے جس کا وہ معتقد ہے ، ( بالفاظ ویکر کسے کی صورت میں ) کافر کہنے کے متر ادف ہے ) تواگر وہ شخص مؤمن ہوااور ( اس کا دین میں ایمان کو کافر کہنا ، اسلام کو کفر کہنے کے متر ادف ہے ) تواگر وہ شخص مؤمن ہوااور ( اس کا دین میں ایمان کو کفر کہنا ہے ، لبندا وہ خود کافر ہو گئی ہے ہوئے کہ کہنے والا ایمان کو کفر کہنا ہے ، لبندا وہ خود کافر ہو گئی ، کیونکہ جو ایمان کو کفر کہنے وہ خدا ہزرگ وہرتر کی تکذیب کرتا ہے ، اللہ تعالی فرماتا ہے: " و من یک مقر بالا یمان فقد حبط عملہ " ( جو ایمان کا انکار کر ہے ، اس کے تمام اعمال ہر باوہ و گئے ) ۔

یک فر ماتے ہیں امام بیہ بی رحمة اللہ نے کتاب " الا ساء والصفات" میں بھی خطا بی کے حوالے سے فرماتے ہیں امام بیہ بی رحمة اللہ نے کتاب " الا ساء والصفات" میں بھی خطا بی کے حوالے سے بی نقل کیا ہے ( کہ مسلمان کو کافر کہنے والاخود کافر ہے ) ۔

نیز فر اتے ہیں: نکاح کے باب میں زیلعی ہیں۔ کا جوقول''شرح کنز'' میں ج:۲ص:۱۲۹ پر منتول ہے کہ' بھرا گرخبر دینے والاخود ولی ہے ۔۔۔۔الخ''۔اس میں''عقوبت' سے مرادونیا کی سزا ہے،''فتح القدین' میں بھی ج:۲ص:۴۰ پر' باب اوب القصناء'' کے ذیل میں اس قول کو باختصار نقل کیا ہے، اس کی مراجعت سے خوفر ماتے ہیں کنز کے متن میں باب''شتی القصناء'' کے دیل میں ہی اس قول کو انتقال کیا ہے، اس کی مراجعت سے خوفر ماتے ہیں کنز کے متن میں باب''شتی القصناء'' کے دیل میں ہی اس قول کو انتقال کیا ہے۔ اس کی مراجعت سے خوفر ماتے ہیں کنز کے متن میں باب''شتی القصناء'' کے دیل میں ہی اس قول کو انتقال کیا ہے۔ اور اس ہر رمز (اشارہ) اول کرا ہیت کی ہے، (لیعنی کتاب الکرا ہمیة کے شروع میں بھی

ال المسترة في السينة و التي والتركاكات مراجة كي الطاب عن المتعلق بوتو جهت بوكي اورا كرموجب عقوبت ها المتعارف ا

#### ج:۱۰۵:۲۰۵ پراشارةٔ اس کاذکر کیاہے۔)

ایک شبه کااز اله: .....حضرت مصنف نهید کی جانب ہے تنبید 🛭 فرمائے ہیں:

جواوگ سئلة تخفیر میں خبر واحد کو قابل عمل قرار دیے ہیں، ان کی مرادیہ ہے ۔ حدیث اگر خبر واحد کھی ہوتو تب بھی وہ مفتی کے لئے سئلہ تکفیر میں تھم کا ماخذ اور تکفیر کی بنیاد ہن سئتی ہے، ( یعنی منتی اس کی بناپر کافر ہونے کا تھم لگا سکتا ہے) باتی خود وہ مختص جس کا کافر کہا گیا ہے وہ فی افند کافر ہوا ہے، سی امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ ہے، بیفر ق ( کیا مرقطعی کا انکار کی اوجہ ہے اور ہوگا اور امر قطعی کا انکار ہے کافر نہ ہوگا) اس شخص کے جس میں ہے، باتی مفتی کے جس میں اور کشر کافتو کی لگانے کے لئے ) بیشن کافی ہے کہ فلال شخص نے فلال امر قطعی کا انکار کیا ہے، اس کے لئے قطعی لفتین کا ہونا ضرور کی نہیں ہے۔ یہ یا لکل ایسا ہی ہے جیسے رجم کے مسئلہ میں خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے لیکن کی شخص پر رجم کا تھم اس وقت تک نہیں لگایا جاتا جب تک جارم دزنا کی گوادی نہ دیں ، ایسے ہی اس مسئلہ تحفیر میں بھی ہے، حاصل میہ ہے کہ مسئلہ تکفیر میں کسی شخص کے غرکام و جب تو فی نفہ صرف انکار امر قطعی ہے، کین مفتی کو وجہ کفر ( یعنی انکار امر قطعی ) کی طرف متوجدا در مسئلہ کرنے والی فضہ جرواحد بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو ہو ہے والی اور امر قطعی ہو سکتی ہو سکتی

یعنی اس کو ہتلا سکتی ہے کہ فلال امر قطعی کا انکار کفر ہے لیکن وہ امر (جس کے انکار کی وجہ ہے سی َ و کا فرکہا جائے ) فی نفسہ صرف امر قطعی ہی ہوسکتا ہے ( اس لئے کہ امر ظنی کے انکار سے انسان کا فرنہیں

<sup>• .....(</sup>مستدرُیر بحث بینی او خبر واحد کی بنا پرتگفیر جائز ہے 'چونکہ سرمر کی نظر میں مسلمہ اصول دین کے خلاف معنوم : وہ ہے اس کے ''۔ خبر واحد مسلمہ طور پرنگنی ہے ، اور نکفیر صرف امرتضعی پر کی جاتی ہے ، حالا نکہ رہا کیے انتہاں اور دھوکہ اور تصوراً ظر کا نظیمہ س کے جنہ ہے ، سنف نور القدم قد واس القباس کا پر دو جاک کرنے کی خوش ہے تعبیم من الراقم کے عنوان سے نبایت وضا وہ سے کے ساتھ و سند کی نقیقت کا بیان کرنے تاریمین کواس وھو کے سے نیچنے کی طرف متوجہ اور متقبہ کرنا جو ہتے ہیں وفر ماتے ہیں، از مترجم ۔

<sup>...</sup> حاصل یہ ہے کہ ایک ہے وجہ گفر، ووقو صرف کسی امر قطعی کا انکار ہی ہوسکتی ہے ایک ہے وجہ نفر کا ارتفاب اس کے ہے ہی وقعان ان اللہ کا فی ہے ، ایک ہے وجہ کفر اور وی نہری کے انتخاب اور کا نہری کا انکار کا کا موقع کی اور کینے کا مور پر نہ دو وو کو نفر کا فتو کی گؤٹ کا اس کا کا ہے کہ اور کا ہے کہ اور کا ہے کہ اور کا ہے اور کے انتخاب اور کا اللہ ہو کہ کا موقع کی اور کا ہے اور کے کہ اور کا اللہ ہو کہ کا موقع کی کا دور کا اللہ ہو کہ کا موقع کی کا دور کا اللہ ہو کا مورد مرکز کا ہے ہو کہ کا مورد کا کا مورد مرکز کے ہے کہ اور کا مورد مرکز کے ہے کہ اور کا مورد مرکز کے اللہ ہو کہ کا مورد مرکز کے اللہ کا کہ کا کہ کا مورد مرکز کے اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا

ان بہتا ہے اسلام کو کفر کہنا میں کو باطل کہنے کے متر ادف ہے ، اور امر قطعی کا انکار ہے ، ایند انٹونٹس ، سام و ہنے ہے ، و بید ، مرتبی ہے ۔ ان کرنے کی وید ہے ۔ ایند کا میں کہا ہے کہ سلمان کو ' کا فرا کہ ہے والہ اس وام انتخاب ہے ، یقی اس ہے ، میں اس می میں اس میں ہے ۔ ان میں اس میں اس میں ہے ، ان اس سے ہوا جو نیر واحد ہے ، انہذا ہم پر واجب کے ہم ایک معمان کو کا فرا کئے والے ہے ہم ایک میں اس میں ہے ۔ ان متر ہم )
مسلمہ طور پر وجوب عمل کے لئے مفید ہے ۔ از متر ہم )

جوتا) فرماتے ہیں: اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی عالم (ان) متواتر اور قطعی امور کوشار گرے، اور الن کی فہرست بنائے (جن کا انکار گفر ہے) اس شار اور فہرست میں بعض متواتر اور قطعی امور سہوا شار کرنے ہے دہ وہ بائیں اور اس فہرست میں نہ آئیں اور کوئی عالم اس کو بتلائے کہ فلال فلال قطعی امور تو تھے نے جیموڑ دیئے اور اس فہرست میں شار ہی نہیں کئے اور وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے پر ان امور کو بھی فہرست میں واخل کرے تو اس صورت میں وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے ہے ایک امر قطعی کی طرف متوجہ ہوگیا (جو اس کے ذہن میں نہ تھا، یا سہوارہ گیا تھا) تو دیکھووہ امر بجائے خو دقطعی امر قطعی کی طرف متوجہ ہوگیا (جو اس کے ذہن میں نہ تھا، یا سہوارہ گیا تھا) تو دیکھووہ امر بجائے خو دقطعی ہے ، اس شخص واحد کے کہنے سے قطعی نہیں ہوا ہاں اس شخص نے اس عالم کو اس کی طرف متوجہ کرویا۔

بالکل اس طرح زیر بحث مسلم میں وہ شخص کا فرتو ہوگا صرف ام قطعی کا انکار کرنے کی وجہ ہے ، بالکل اس طرح زیر بحث مسلم میں وہ شخص کا فرتو ہوگا صرف ام قطعی کا انکار کرنے کی وجہ ہے ، اس شخص اس نے کفر پرفتو کی لگانے والامفتی ' خبر واحد' سے انکار امر قطعی پرمتنبہ ہوجا تا ہے ، اور کفر کا فتو کی لگانے والامفتی ' خبر واحد' سے انکار امر قطعی پرمتنبہ ہوجا تا ہے ، اور کفر کا فتو کی لگانے والامفتی ' خبر واحد' سے انکار امر قطعی پرمتنبہ ہوجا تا ہے ، اور کفر کا فتو کی لگانے والامفتی ' خبر واحد' سے انکار امر قطعی پرمتنبہ ہوجا تا ہے ، اور کفر کا فتو کی لگانے والامفی و اللہ و لی التو فیق !

ایک اور شبہ اور اس کا از الہ: .... فرماتے ہیں'' شرح فقہ اکبر'' کے بیان سے یہ متوہم ہوتا ہے کہ منا تعفیر میں فقہاء اور متعلمین کے درمیان اختلاف ہے، چنا نچے فقہاء تو امر طنی کے انکار کی وجہ ہے بھی کفر کا تھم لگا دیتے ہیں ، بخلاف متعلمین کے (کہ وہ صرف امر طعی کے انکار پر بنی گفر کا تھم لگاتے ہیں )۔

یم محض تو ہم ہے ، ورحقیقت مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متعلمین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ صرف ان کے فین اور موضوع بحث کا اختلاف ہے ، چنا نچے فقہاء کا موضوع بحث' دفعل مکلف'' ہے اور ان کے بیشتر مسائل طنی ہیں ، (اس لئے فقہاء دلائل قطعیہ کی بنا پر ہی کفر کا تھم لگاتے ہیں ) اور متعلمین کا موضوع بحث عقائد قطعیہ ہیں اور وہ سب دلائل قطعیہ کی بنا پر دونوں فریق کا دائر ہ بحث اور طریق کا رفتاف اور بنا پر ہی تھم کفر لگاتے ہیں ) ہیں وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر دونوں فریق کا دائر ہ بحث اور طریق کا رفتاف اور بنا جائز ہے ،اس لئے کہ بیظن در حقیقت تھم کفر کا علم حاصل کرنے ہیں ہے ،نہ کہ اس امر میں جو کسی کرنا جائز ہے ،اس لئے کہ بیظن در حقیقت تھم کفر کا علم حاصل کرنے ہیں ہے ،نہ کہ اس امر میں جو کسی گفیر کا موجب ہے (کہ دونو بھی دیے بین کے نزد یک امر قطعی ویقینی ہی ہوسکتا ہے )

ا یک اور فرق: حضرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں:

علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث میں تکفیر کی جاتی ہے خبر واحد کے''مفہوم' ومضمون کی بناپر نہ کہ اس کے ثبوت کے انکار کی بناپر (چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خبر واحد کے ثبوت کا انکار کرے اور کہے کہ میرے نزد یک بیحدیث ثابت نہیں ،اس لئے کہ یہ'' خبر واحد' ہے تو اس کوکا فرنہ کہا جائے گا) اور بسااوقات

طریق ثبوت اور ولالت مفہوم وضمون کے اختلاف کی وجہ سے احکام مختلف ہوجاتے ہیں، دیکھیے شوافع نے صرف مضمون خبر واحد کا اعتبار کرکے (فرض اور سنت کی تقسیم کے وقت) صرف فرنس کو (سنت کے مقابل) رکھا، اور واجب کوترک کردیا، اس لئے وہ خبر واحد سے فرض کو ثابت کرتے ہیں، اس کے برنکس حنفیہ نے کیفیت ثبوت کو پیش نظر رکھا۔ •

(اور نین قشمیں کیں ، فرض ، واجب ، اور سنت اور خبر واحد سے صرف واجب کو ٹابت کیا ، اور فرض کے نبوت کے نبوت کے خبر واحد کو ناکائی قرار دیا ، ثمر واختلاف بین کلا کہ شوافع کے نزد یک خبر واحد سے فرض ٹابت ہوسکتا ہے اور حنفیہ کے نزد یک خبر واحد سے فرض نہیں ٹابت ہوسکتا ) فر ماتے ہیں اسی وقت نظر کے ساتھ وال مقام کو بھونا جا ہے ، اور تو فیق دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے۔

کفریداقوال وافعال کے ارتکاب کرنے ہے مسلمان ، کافر ہوجا تاہے ،اگر چہ دل

میں ایمان موجود ہو: .... حضرت مصنف علیہ الرحمة دوسری تنبیہ کے کے عنوان سے فرماتے ہیں:
علا بعض اعمال وافعال کے موجب کفر ہونے پر شفق ہیں، جالانکہ ان کے ارتکاب کے وقت
تصدیق قلبی (ایمان) کا موجود رہنا ممکن ہے، اس لئے کہ ان اعمال وافعال کا تعلق ہاتھہ، پاؤں، زبان
وغیہ واعضاء جسم سے ہے، نہ کہ قلب سے مثلاً بنسی دل گئی کے طور پر زبان سے کلمہ کفر کہد دینا، اگر چددل
میں اس کا اعتقاد بالکل نہ ہو، یابت (وغیرہ غیراللہ) کو تجدہ کر لینا، یاکسی نبی کو مارڈ النا، یا نبی ک، قرآن
کے، یا کعبہ کے ساتھ استہزاء کرنا (کہ ان تمام افعال کے ارتکاب کرنے سے متفقہ طور پر انسان کا فرہوجاتا
ہے اگر چرمکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو) فرماتے ہیں: (ان اعمال وافعال کے ارتکاب
کرنے والے کے کا فرہونے پر توسب متفق ہیں لیکن) کفر کی جبہ کیا ہے؟ اس میں اختیا ف ہے۔
کرنے والے کے کا فرہونے پر توسب متفق ہیں لیکن) کفر کی جبہ کیا ہے؟ اس میں اختیا ف ہے۔
اس بعض علاء کہتے ہیں کہ صاحب شریعت عیاہ نے ایک تصدیق وائیان کا ازر و کے علم اغتبار نہیں۔
اس بعض علاء کہتے ہیں کہ صاحب شریعت عیاہ نے ایک تصدیق وائیان کا ازر و کے علم اغتبار نہیں۔

کی اور اس کے انگاف کا حاصل ہے کہ فقہا مضمون وملہوم فہر واحد کو فیش نظر رکھتے تیں اور اس کے انکار کی بنا و پر کھٹر کرتے ہیں ،اور منتظمین کیفیت شوت و پیش نظر رکھتے ہیں ،اور ٹبوت فہر وہ حد کے انکار پر تکلیفرٹیس کرتے ،لہٰذاور حقیقت فریقین میں کوئی اختلاف نہیں جس چیز کی بنا پر فقہ ، تنجیر کرتے ہیں وہ اور ہے ، لیمن 'مضمون فہر واحد' اور جس چیز کی بنا پر منتظمین تکیفرٹیس کرتے وہ اور ہے لیمنی 'انکار ثبوت فہر واحد' وائد والحمر! )

و سام نیں پر گفریدا توال وافعال کے مرتکب اوگوں کی جب تخفیر کی باتی ہے تو وہ خود بھی اوران سے ہم نوابھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان وافر کا مدارتو ال پرت، جب تک کسی کے ول میں خداور سول پرایمان موجود ہے اس کو کا فرنسے کہا جا سکتا ہے؟ اس طرت قاسرالنظر ملما وبھی یہ کہدویا سے جب کا کہ اورائیان یہ کہدویا سے جب کے ایمان تو تصدیق قبی کا نام ہے، جب تک بی تعددیق قبلی موجود ہے، سی مسلمان کو کسی تول وفعل کی بنا پر کا فراورائیان واسلام ہے زاری تبین کہا جا سکتا ، اس لئے حضر سے مستف رضمہ القد علیہ تنہید کے جنوان سے مانا نامت کی تعمر بیجات پیش فرکستاس عادانہی

کیا (اور کالعدم قرار دیا ہے) اگر چہ هیقة موجود بھی ہو (لہذا ایسے لوگ شرعاً کافر ہیں) حافظ ابن تیمیہ بھیلیا کتاب''الایمان'' میں طبع قدیم ۱۳۲۵ھ کے ص: ۹۰ پرامام ابوالحن اشعری ہیں ہے۔ یہی وجہ کفرنقل کرتے ہیں۔

کافرول کے سے کام کرنے والامسلمان ایمان سے خارج اور کافر ہوجاتا ہے:
چنانچہ'' شفاء''اور'' مسامرہ' میں قاضی ابو بحر باقلائی کاندکورہ ذیل قول نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں:
ہر ''اگر کسی شخص نے کسی ایسے قول یافعل کے زریعہ معصیت کاار تکاب کیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے سول میں گئی ہو، یاامت کا اجماع ہو کہ'' یہ قول و فعل کسی کا فرہی سے سرز دہو سکتا ہے۔'' یا کوئی اور قطعی (دلیل) اس پر قائم ہو ( کہ یہ فعل ایک کافرہی کرسکتا ہے) تو وہ شخص کا فر

کفر بہاقوال واعمال: سابوالبقاء' کلیات' میں فرماتے ہیں:
''جمجی انسان قول سے کافر ہوتا ہے اور بھی فعل سے، موجب کفری صورت یہ ہے کہ انسان کسی
ایسے امر شرعی کا انکار کرد ہے جو جمع علیہ ہو،اوراس پرنص صرح بھی موجود ہو،خواہ اس کاعقیدہ بھی وہی ہو،خواہ عقیدہ تو وہ نہ ہو،گرمحض عنادیا استہزاء کے طور پرا بجار کر ہے، اس سے بچھ فرق نہیں پڑتا، (ہر صورت میں ) کافر ہوجائے گا،اورموجب کفرفعل وہ '' کفریڈ اگرے اوروہ دین

کے ساتھ کھلا ہوااستہزاء ہو،مثلاً بت کو بجدہ کرنا۔

بغیرسی جبروا کراہ کے زبان ہے کلمہ گفر کہنے والا کا فرہے،اگر چیاس کا وہ عقیدہ نہجی

ہو:..... 'شرح فقدا كبر' ميں ١٩٥٠ يرعلامة ونوي كا قول فقل كياہے ، فرماتے ہيں:

''اگر کسی مخص نے اپنی خوش سے (بغیر کسی جروا کراہ کے ) زبان سے عمد اکلمہ کفر کہد دیا، تو وہ کافر ہوجائے گا،اگر چہوہ اس کاعقیدہ نہ بھی ہو، اس لئے کہ (اس صورت میں) زبان سے کلمہ کفر کہنے پر اس کی رضایا گئی (اور رضایا لکفر ، کفر ہے) اگر چہوہ اس کے حکم یعنی کافر بننے پر راضی نہ بھی ہو، اور ناوا تفیت اور جہل کا عذر بھی مسموع نہ ہوگا، عام علماء کا فیصلہ یہی ہے، اگر چہ بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، (اور ناوا تفیت کوعذر سلیم کرتے ہیں) نیز علامہ موصوف فر ماتے ہیں ' خلافت شیخین' کا مشکر کا فر ہے۔''

ای اشرح فقد اکبر می ملاعلی قاری بینی خودفر ماتے ہیں:

'' پھر یا در کھو کہ اگر کوئی شخص زبان ہے کلمہ کفر کہے بیرجانتے ہوئے کہ اس کا تھم ہیں ہے ( کہ انسان کا فرہوجا تا ہے ) اگر چہوہ اس کا مغنقد نہ بھی ہولیکن کہے برضا ورغبت (بغیر کسی جبروا کراہ کے ) تواس پر کا فر ہونے کا تھم لگا یا جائے گا، اس لئے کہ بعض علاء کے نز دیک مختار ہیہ ہے کہ نضد بی قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے لبذا یہ کلمہ کفر کہنے کے بعدوہ اقرار ، انکار سے بدل گیا (اورایمان باقی نہ رہا)

ملاعلی قاری مینید کی ' شرح شفاء' میں ج:۲ ص:۳۲ پر اور پکھے حصہ ج:۲ عس: ۴۲۸ پر بھی یہی شخقی**ن مذکورہ** ہے۔۔

ناوا قفیت کاعذر کس صورت میں مسموع ہے اور کس میں نہیں؟ :.... ای ''شرح نقه اکبر' کے آخر میں فرماتے ہیں :

'' میں کہتا ہوں پہلاقول ( کہ جہالت عذر ہے ) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے،الا بیر کہا بیسے امر کا انکار کر ہے جس کا ضروریا ہے وین میں سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو،الیں صورت میں اس انکار کرنے والے کو کا فرقر اردیا جائے گا، جہالت کا عذر مسموع نہ ہوگا۔

زبان سے کلمہ گفر بنص قرآن موجب گفر ہے:..... حافظ ابن تیمیہ بیلیہ ''الصارم المسلول' میں ص:۵۱۹ پرفرماتے ہیں: "اسی کئے (کیکلمہ کفرزبان پرلانے ہے ہی انسان کافر ہوجاتا ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "لاَ تَعْتَذِرُ وْا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ" (التوبہ ١٦)

ر جمہ: "تم كوئى عذرمت پيش كرو،اس كئے كدب شكتم ايمان لائے كا بعد (كلمد كفر كہنے كى وجد \_ ) كافر ہو گئے"۔

فرماتے ہیں:

یہاں اللہ تعالیٰ نے (قد کفرتم کے بجائے) یہ نہیں فر مایا کہتم اپنے تول: 'اِنَّمَا کُنَّا نَحُوْطُ وَ نَلْعَبُ '' میں 'جبوٹے ہو' یعنی ان کواس عذر میں جبوٹانہیں کہا بلکہ یہ بتاایا کہتم اس بنسی دل لگی اور کھیل کود کے طور پرکلمہ کفر کہنے کی وجہ ہے ہی ایمان کے بعد کا فر ہو گئے (پُس بنص قرآن معلوم ہوا کہ بنسی ، دل لگی کے طور پرکلمہ کفر کہنا بھی موجب کفر ہے، اگر چہقصدا کیجھی ہو)۔' ص ۵۲۴ ہراس کی مزید وضاحت کی ہے ای طرح امام ابو بکر جصاص بھائے نے ' احکام القرآن' میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

شارع علیا نے محض کلمہ کفرزبان سے کہنے کوموجب کفرقر اردیا ہے: مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

ان تصریحات کے بیش نظریہ کہنا کچھ بعید نہیں کہ صاحب شریعت میں گانے ندکور کو سابق حدیث (ابوسعید) میں ایسے مسلمان کے کافر کہنے کو بی جس کا اسلام سب کومعلوم ہے کفر قرار دیا ہے اس کئے کہ شارع ملی ہوں قول یافعل کو کفر قرار دید دیں) نہ اس لئے کہ کئی مسلمان کو کافر کہنے کے شمن میں اسلام کو کفر کہنا لازم آتا ہے ( کہ یہ بلاوجہ کا تکلف ہے ) اللہ تعالی ا ہے نہی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي الْفَسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "(النه: ١٥)

ترجمہ: '' پی قشم ہے تیرے رب کی وہ اس وقت تک مؤمن نہ ہوں گے جب تک تجھ کو اپنے باہمی جھڑوں سے جس تک تجھ کو اپنے باہمی جھڑوں میں جھڑوں میں نا گواری بھی محسوس خگڑوں میں حاکم باا فقیار نہ مان لیس ،اور پھر تیرے فیصلوں ہے اپنے دلوں میں نا گواری بھی محسوس نہ کریں اور کلی طور پر ( تجھ کو حاکم مختار ) تنظیم کرلیں''۔

(اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی میں اللہ تعالیٰ نے امت کے تمام احکام ومعاملات میں کلی طور پر مختار بنادیا ہے، اور اس اختیار کے تحت حضور سل تی اس نے کسی مسلمان کے کافر کہنے کو کفر قرار دیا ہے) اور اللہ تعالیٰ تو تمام امور کے مالک ومختار ہیں ہی (اس لئے اس نے اپنے نبی کو امت کے دیا ہے)

احكام ومعاملات ميس مختار بناويا ہے۔

کفر کو کھیل بنالینا کفر ہے: ....'ایثارالی 'میں ص:۳۳۴ پرامام غزالی نیسیے کے حوالے سے (اس تکفیر کی ) دجہ یہ بیان کی ہے۔

''کسی مسلمان بھائی کو کا فر کہنے والا جبکہ اس کے اسلام کا مقتقہ ہے تو اس کے باوجوداس کو کا فر گہنے کے بیمعنی ہوئے کہ جس دین کا وہ بیرو ہے وہ گفر ہے اور وہ بیرو ہے اسلام کا تو گویا کہنے والے نے اسلام کو گفر کہا ،اور جو کوئی اسلام کو گفر کہے وہ خود کا فر ہے ،اگر چہاس کا بیعقیدہ نہ بھی ہو۔' مصنف میں بینے فر ماتے ہیں: تو ویکھوغز الی بینیئے نے اسے گفر کے ساتھ ول لگی ( یعنی گفر کو کھیل بنا لینے کے متر اوف) قرار دیا ہے (اوراس کوموجب گفر کہا ہے)

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے تما مرزائی کافر ہیں:۔ مصنف بیلیفرمائے تیں:

ید مردود (مرزا ندام احمد علیه ماعلیه) اوراس کے تبعین بقینا اس حدیث کا مصداق بی اس لئے سروری ہے کہ خود کہ ہیا ہے میں مامت مسلمہ کو (علی الاعلان) کا فرکتے ہیں ،اس لئے ضروری ہے کہ خود ان کو (بنص حدیث وقر آن) کا فرقر اردیا جائے نہ کہ تمام عالم اسلامی کو ،اس لئے کہ حدیث فہ کور کے مطابق بیدا مت مسلمہ کی تکفیر خودان ہر پڑی (اور بنص حدیث و نبا کے تمام مسلمانوں کو کا فر کہنے کی وجہ سے بیسب کا فر ہوگئے بین خدائی مار ہے) اور اللہ تعالی جوجا ہے ہیں کرتے ہیں اور جوارادہ کرتے ہیں اس کا تکم کرد ہے ہیں (اللہ تعالی نے ان کوخودان کی زبان سے کا فر بنادیا) بقول شاعر

فقد كان هذالهم لالهم فاولى لهم ثم اولى لهم

ترجمہ: ..... ' بیتو اُن کی دلیل ہے، نہ اِن کی، پس ان کے لئے ہلاکت ہواور پھر ہلاکت ہو۔'' چنانچہ حافظ ابن قیم جیلیہ زاد المعاد' میں باب' احکام الفتح'' کے تحت فرماتے ہیں آ

''بخلاف مبتدعین اوراہل اہواء (گمراہ فرقوں) کے کہ بیلوگ تواہیخ عقائد باطلہ کی مخالفت اور خود اپنی جہالت کی بناء پرتمام مسلمانوں کو کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع مبتدع (گمراہ) کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں، بنسبت ان مسلمانوں کے جن کو وہ کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر کو کی وجہ سے بنص حدیث خود کافر ہوگئے )۔'

مسئله تکفیر کے مزید حوالے:....مصنف میں بین بحث کوفتم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تکفیر کا مسئلہ 'تح ریے' اور اس کی شرح '' تقریر'' میں مذکورہ ذیل عنوانات کے تحت مندرجہ ذیل

صفحات پر مذکور ہے ، ( مراجعت فر مائے )

ا:....مسئله العقليات اللي آخره، ج:٣٣٠ ١١٥٠١٠٠٠

٢: ... ثم قال السبكي الى آخره، آخرشر ح مين

٣: والفصل الثاني في الحاكم ، ٢: ٢٠٠٠ ع.

٣: ....و الباب الثاني ادلة الاحكام، ج:٢٥ الثاني

۵:....ومسئلة انكار حكم الاجماع القطعي جاسم ١١٣٠ وص:٣٠٥

٧:....وانما لهم القطع بالعمومات .... الخرق ٣٠٠٠ و١١٠

۷: ... اجيب بان فائدته التحول.... الخرج: ۳۵: ۲۵

٨: .... ومن اقسام الجهل ١٠٠٠ الخرج: ٣١٤ السام ١٨

9: والهزل ي: r ص٠٠٠

فرماتے میں تبلیغ ہے متعلق بمتصفی "اورتقریز" میں مذکورہ ذیل سفحات پر ہے:

"المستصفى": .....خ:اص: ١٥١ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ـ ١٥١

"القرير": ....جسص ١١٣٠،٣١٤

### 

## ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اوران میں تاویل کرنے والا کافر ہے

ضروریات دین امور قطعیہ کے علاوہ امور حقہ میں تاویل مسموع ہے، ضروریات دین اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں • اورمؤل تاویل کرنے کے باوجود کافرہے:

مصنف میشد: فرماتے میں:'' کلیات ابوالبقاء'' میں ص:۵۵۳،۵۵۳ پر لکھا ہے'' ہروہ شخص جس سے دل میں ایمان نہ ہمووہ کا فرہے:

اب اگروہ صرف زبان ہے ایمان کا اظہار (اور مسلمان ہونے کا دعویٰ) کرتا ہے تو وہ منافق ہو اور اگرایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگرایک سے زائد معبود ما نتا ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر کسی منسوخ دین اور کتاب کا تابع ہے تو وہ کتابی ہے اور اگر زمانہ کوقد یم ما نتا ہے اور وہ کتابی ہے اور اگر زمانہ کوقد یم ما نتا ہے اور اس میں حوادث عالم کو اس کی جانب منسوب کرتا ہے (یعنی ' زمانہ' کو بی کا نتاہ کا خالق اور اس میں متصرف ما نتا ہے ) تو وہ معطل ہے اور اگر رسول اللہ عزید کی نبوت کا اقر ارکرتا ہے تگر اس کے ساتھ باطنی طور یرا یہے عقیدے رکھتا ہے جو متفقہ طور پر کفر میں تو وہ زندیق ہے۔''

ممانعت تکفیراہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اوراس کی سیجے تعبیر کیا ہے؟: بنز حفرت مصنف جینی فرماتے ہیں:

اہل قبلہ کی تکفیر ہے ممانعت صرف شیخ ابوالحسن اشعری ہیں۔ اور فقہاء کا قول ہے ، مگر جب ہم ان (نام نہاد) مسلمان فرقوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ہم ایسے عقائد موجود پاتے ہیں جوطعی طور پر کفر ہیں ،لہذا ہم (اس مسئلہ کاعنوان بیقر اردیتے ہیں کہ):

<sup>• ....</sup> صریح کفریدعقا کدر کھنے والے اور کفریداتو ال واعمال کا ارتکاب کرنے والے 'نام نہاد' مسلمان افرادیا فرتوں پر جب سمائے حق کفر کا تھا ماروفتوی لگاتے ہیں تو احتیاط کوکش اور تربابل پیندعاما ءان کی تکفیر سے بید کہ کراحتر از کرتے ہیں کہ '' مؤول کی تکفیر شرغا جا گزشیں ۔'' اور خودوہ لوگ بھی علاء حق کے مقابلہ پراس فقرہ کو بطور' سپر استعمال کرتے ہیں اس لئے حضرت مصنف قدس الله مرو '' تکفیر اہل قبلہ'' کی طرح اس مسئلہ'' کا طرح اس مسئلہ' کی مورد کا مسئلہ کی مستقل عنوان اور باب قائم کر کے ملاء مشقین کے اقوال وآراء پیش فرماتے ہیں اور اس مسئلہ کی کھمل تنظیق اور ماج ہیں۔ از مترجم )

'' ہم ابل قبلہ کواس وقت تک کا فرقر ارنہیں ویتے جب تک کہ وہ کسی موجب کفرقول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں۔''

اور بي قول (لا نكفر اهل القبلة الرچه بظاہر عام بي اينا بى ب جي الله تعالى الله يغفر الله يغفر الذنوب جويئا۔ "(بشك الله تعالى تمام كنا مول كومعاف كروك كا) حالانك كفروشرك (وه كن و بي جوكس كے فرد يك بھى بدول توب ) معاف نه مول كے و كا) حالانك كفروشرك (وه كن و بي جوكس كے فرد يك بھى بدول توب ) معاف نه مول كے و كا فرمات ميں : إمل قبل بي جمہور المل سنت فقهاء اور متكلمين "المل قبله "ميں سان مبتدع (گراه فرقول كى تكفير سے منع كرتے بيں جو (ضروريات دين ميں نہيں بلكه ) ضروريات دين كے علاوه فرقول كى تكفير سے منع كرتے بيں جو (ضروريات دين ميں نہيں بلكه ) ضروريات دين بي علاوه عقا كداواد كو تقد ميں باطل تاويليس كرتے ہيں ، اس لئے كه ان كى بيتا ويليس بھى ايك قتم كا" شبه "بي (للبذاان كا كفر بينى نه بوا)

فرماتے ہیں: بیمسئلہ بیشتر معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکورہے۔

<sup>•</sup> اس لئے کے اللہ تعالیٰ دوسری آبت میں فرماتے ہیں الله لا یغفو ان بُشولا به و بغفو مادُون دلاک بلف بنشآء النہذا معلوم ہوا کہ پہلی آبت میں اونوب سے تفروشرک کے ماسوا گناہ سرا ایک اس طرح بیتما مبلاء کی طرف فرماتے ہیں النہم سی اہل قبلہ کو کا فرنیس کہتے ۔ ' دوسری طرف النہی اہل قبلہ میں ہے تمراد فرقوں کے بعض عقا کدوا محال کو تفرصری قرار دیتے ہیں اہندا معلوم ہوا کہ ان کی مراد فہ کور و بالا تول سے بیہ ہے کہ جب نک اہل قبلہ میں جب نفرول یافعل کا در تکاب فیکریں ، ہم جبیس کا فرنیس کہتے اس النے کہ تفرید عقا کہ واقعال افتیار کر لینے کے بعد تو و کا فرہو گئے اہل قبلہ دیا ہی البندان کی تفیراہل قبلہ کی تکفیر ہے جی ہیں۔ از مترجم ۔ )

#### دین کامنکرسب کے نزدیک کافر ہے اوراس کی کوئی تاویل مسموع نہیں)

امر قطعی کاانکار بہرصورت گفرہے ....مصنف جینے فرماتے ہیں:

'' فتح المغیث میں'' مبتدعین'' کی روایت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے ذیل میں ص: ۱۳۷۳ ایر لکھتے ہیں:

'' یہ تمام تر نزاع ان '' برعتوں'' (اور گراہیوں کے ) متعلق ہے جو موجب کفر نہیں ہیں، رہی موجب کفر بدعتیں توان میں ہے بعض توائی ہیں کہ ان کے موجب کفر ہونے میں کوئی تر دو کیا ہی نہیں جاسکتا (ان کے ماشنے والے یقینا کافر ہیں، ان کی روایت ہر گزمتبول ) نہ ہوگی ) مثلاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معدوم چیز سے واقف ہونے'' کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کی:''اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ہی جانکا منکر ہیں، یا وہ لوگ جو ' حضرت کئی بڑائو کے بعد ہی جانتا ہے۔'' یا وہ لوگ ہیں۔'' یا جولوگ اللہ تعالیٰ ہے گئے جانی بڑائو کی کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے کے قائل ہیں۔'' یا جولوگ اللہ تعالیٰ کے لئے صاف اور سر ک طور کے وہود میں اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے ہیں، فرمات کی بڑائو ہیں۔'' یا جولوگ اللہ تعالیٰ کے بیا اور اس کو ایس کے بیا کا منکر ہیں، یا وہ لوگ ایس کے بیا کی ہوشر ایست کی ایسے متواتر امر کا انکار کر ہے، جس کے بوت یا نئی کا' و بین ہے ہونا'' بیٹنی طور پر معلوم وہ عروف ہو، کیکن جوراوی الیانہ ہو ایک قطعیات اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو ) اور اس کے ساتھ ساتھ دفظ وضبط روایت اور تقوی ایس میں موجود ہوں توایت کے تمام شرائو کی باری تمام سفات اور صحت روایت کے تمام شرائو اس میں موجود ہوں توایت کے تمام شرائو کی باری تمام سفات اور حصت روایت کے تمام شرائو اس

لزوم كفراورالتزام كفركا فرق: .....صاحب افتح المغيث "آك چل رفريات ين

'' دلائل و برامین کے ثابت ہے کہ گفر کا تقلم اس شخص پر اگایا جائے گا جس کا قول صرح کفر جو ایا کفر صرح کا سے الازم آتا ہو ، اور اس کو بتلا دیا جائے ( کہ تم ہمارے قول پریہ کفر الازم آتا ہو ) تب بھی وہ اسی پر مصرر ہے لیکن اگروہ اس کو تتلام کر تا ( کہ میرے قول پریہ کفر اورم آتا ہے ) تاب بھی وہ اسی پر مصرر ہے لیکن اگروہ اس کو تتلیم ہیں کرتا ( کہ میرے قول پریہ کفر اور جو اب دیتا ہے ) تو وہ کا فرند ، وگا ، اگر چد ( اہل تق کے نزو کید ) وہ امر جولازم آتا ہو کفر ہو۔''

مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں صاحب'' فتح المغیث'' کاس (ووسرے) بیان کو' امر غیر تطعی'' (کے انکار پرمحمول کرنا چاہیے تا کہ یہ بیان ان کے پہلے بیان کے موافق ہوجائ (اور تصاونم بیدا ہو، اس کئے کہ مہلے بیان سے ظاہر ہے کہ امر قطعی کا انکار بہر صورت موجب کفر ہے، اس کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پرمطلق مدارنہیں ،اور دوسرے بیان سے معلوم ،وتا ہے کہ لزوم کفر کوتسلیم کرنے کے باوجود مصر رہے تو کافر ہے ، ورنہ بیں ،لہٰدا پہلا بیان امر قطعی کے انکار ہے متعلق ہے ،اور دوسرا امر غیر قطعی کے انکار ہے )۔

نیز فرماتے ہیں: صاحب'' فتح المغیث'' سے پہلے ابن وقیق العید جیسۃ ای تحقیق کو بیان کر چکے میں، وہ فرماتے ہیں:

" ہمارے نزد یک محقق ہیہ ہے کہ ہم روایت کے معاملہ میں راد یول کے فد ہب (اور معتقدات) کا اعتبار نہیں کرتے ،اس لئے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے ،الا یہ کہ وہ شریعت کے کسی امر قطعی کا انکار کرے (تو بے شک اس کو کا فر مکہتے ہیں اور اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے )۔"

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: صاحب'' فتح المغیث' کا پہلاقول حافظ ابن حجر ہیں کے بیان سے ماخوذ ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر ہیں کے شاگر دِرشید محقق ابن امیر حاج ہیں ''تحریز' کی شرح میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر ہیں کے بہی رائے قل کرتے ہیں۔

لزوم کفراورالتزام کفر کے بارے میں قول فیصل : .....مصنف نورالد مرقد ہ فرماتے ہیں :

لزوم کفراورالتزام کفر کے مسئلہ (مخفقین کی تحقیق) کا حاصل ہیہ ہے کہ جس شخص کے کسی عقید دکی وجہ سے کفرلازم آتا ہواورال شخص کواس کا پیتہ نہ ہو،اور جب اس کو بتلا یا جائے (کی تمہارے قول پر بیہ کفرلازم آتا ہے) تو وہ اس کفر کے لازم آنے کا انکار کرے اور وہ (متنازع فیدام) ضروریات دین میں سے نہ ہو،اوراس کفر کالازم آنا بھی واضح وظاہر نہ ہو بلکہ کل بحث ونظر ہو) تو ایسا شخص کا فرنہیں ہے اور اگر لازم آنا ہے ) نفرنہیں ہے۔'اور محققین کے نزدیک اس کا کفر ہونا مسلم ہوتو اس صورت میں بھی وہ کا فرے۔

فرماتے میں یہی (متحقیق وتفصیل قاضی عیاض بیٹی نے قاضی ابو بکر با قلانی بیٹی اور شیخ ابوالحسن اشعری بیٹی سے حوالے سے نقل کی ہے) چنانچہ وہ قاضی ابو بکر با قلانی بیٹی کا قول مذکورہ ذیل نقل سرتے ہیں:

"جوعلاء مبتدعین کے قول پرلازم آنے والے کفر پرمؤاخذہ جائز نہیں جھنے اور (اہل شخین کے نزدیک)
ان کے عقیدہ کا جو تقاضا (کفر) ہے، وہ ان پرلازم (عائد) نہیں کرتے وہ ان کو کا فرکہنا بھی جائز نہیں سمجھتے اور
اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان مبتدعین کواس (لزوم کفر) ہے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم قوہر گزرینہیں کہتے کہ (اور ہم پر

الزام عائد كياہے)اس كاتو ہم بھى ايسے ہى انكاركرتے ہيں جيسے تم ،اورتمبارى طرح ہمارا بھى يہى عقيدہ ہے كه يه (انكار صفت علم) كفر ہے، بلكہ ہم توبيہ كہتے ہيں كہ:" ہمارے قول سے بيد (انكار صفت علم)لازم ہى نہيں آتا جيسا كہ ہم نے ثابت كرديا۔" (اس لئے ایسے لوگوں كو كيونكر كافركہا جائے)"

نیز فرٰ ماتے میں: اور قاصی عیاض میں ہیں نے شیخ ابوالحن اشتعری میں ہیں۔ جوالند تعالیٰ کی کسی بھی صفت ہے جاہل ہو ہفل کیا ہے کہ:''وہ کا فرنہیں'' اور اس کی وجہ شیخ نے یہ بیان کی ہے:

''اس لئے کہ بیہ جاہل شخص اس طرح (قول) کا معتقد نہیں ہے کہ اس کے حق ہونے کا سے قطعی یقین ہواورای کو دین و ندہب سمجھتا ہو،اور کا فرصرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قطعی اعتقادیہ ہو کہ میراقول ہی حق ہے۔''

، مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: یہی (تفصیل )ابن حزم طالط کے بیان ہے بھی واضح ہوتی ہے۔

#### خاتمه

# کسی بھی امر مجمع علیہ کامنگر کا فرہے،''مجمع علیہ' سے کیا مراد ہے؟

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں 'شرح جمع الجوامع' میں ج ۲ ص ۱ سے ہونا بقینی طور پر معلوم النہ سے ہونا بقینی طور پر معلوم ہو، یعنی ایسا امر جس کو ہر خاص و عام بغیر کسی شک وشبہ اور تر دد کے 'وین' سمجھتا اور جانتا ہو، اور اسی کئے وہ ضروریات وین میں شامل ہوگیا ہواور مثلاً نماز، روزہ کی فرضیت اور شراب وزنا کی حرمت کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہو، (یعنی فرضیت صوم وصلو ۃ اور حرمت شراب وزنا کی طرح امت اس کو 'وین' سمجھتی مرتبہ کو پہنچ گیا ہو، (یعنی فرضیت صوم وصلو ۃ اور حرمت شراب وزنا کی طرح امت اس کو 'وین' سمجھتی ہو) اس لئے کہ ایسے امر کے انکار سے رسول اللہ شائید کی تکذیب لازم آتی ہے، اور ابن حاجب ہیستہ اور آمدی بیشتہ کے بیان سے جومتو ہم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے (یہ قطعاً غلط ہے) الن دونوں محققوں کی مرادید ہو نہیں ہے (جومتو ہم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے (یہ قطعاً غلط ہے) الن دونوں محققوں کی مرادید ہو نہیں ہے (جومتو ہم ہوتا ہے) چنا نچہ تھی بنانی شرح ''جمع الجوامع'' کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

'' بلکهان دونو ل حضرات کی مرادیه ہے کہ جس مجمع علیه امر کا'' دین''ہوناقطعی اور یقینی طور پرمعلوم

<sup>🕡 ...</sup> ہروہ بزرگول کے بیانات ہے واضح ہے کہ امر متنازع فیہ' ضروریات دین میں ہے نہیں ہے ہتب ہی آئی جکا وی اور قبل وقائ ہور ہی ہے در ند شرور یات دین اور قطعہ یات کا اٹکارتو کھلا ہوا کفر ہے ،اس میں اتنی بحث و تصبیعی کی گفتیائش ہو ہی نہیں سکتی ۔متر ہم )

نہ ہو،اس میں اختلاف ہے( کہ اس کے منکر کو کا فر کہا جائے یانہیں) باقی جس مجمع علیہ امر کا'' دین'' ہو ناقطعی اور بقینی طور پرمعلوم ہواس کے منکر کے کا فرہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔''

اس کے بعد شرح ''جمع الجوامع''میں فرماتے ہیں:

۲:....ای طرح و متفق علیه اور (مسلمانوں میں) مشہور ومعروف امور (اگر چیضروریات دین کے مرتبہ کونہ پہنچ ہوں گر) ان برحدیث وقر آن کی نص صرح (موجود) ہو، مثلاً بخ وشراء کا حلال (اور سود کا حرام) ہونا، ان کا منکر بھی صحیح ترقول کے مطابق کا فر ہے، اس لئے کہ اس میں بھی رسول اللہ ساتھ کی کھند یب لازم آتی ہے، گربعض علاء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں منکر کی تکفیر نہ کی جائے، اس لئے کیمکن ہے کہ اس شخص کوقر آن وحدیث کی وہ نصوص معلوم نہ ہوں۔

"":.....اوران مجمع علیہ مشہور ومعروف امور کے منگر کے کافر ہونے میں تر دد ہے جن پرقر آن وحدیث کی نص صریح موجود نہ ہو، بعض علاء فر ماتے ہیں کہ ایسے مجمع علیہ امور کے منگر کو بھی کافر کہا جائے ، اس کئے (کہا گر چہنص صریح موجود نہیں گر) ان کا دین ہونامشہور ومعروف ہے، لیکن بعض علاء کا قول ہے کہا جائے اس کئے کہ کمکن ہے اس شخص کواس مشہرت کا ملم نہ ہو۔

مشبرت کا ملم نہ ہو۔

اس سے واقف نہ ہوں) مثلاً حج میں وقوف عرف 'خواص اہل علم' ہی جانے ہوں (عام لوگ اس سے واقف نہ ہوں) مثلاً حج میں وقوف عرفات سے پہلے''جماع'' کر لینے حج کا فاسد ہوجانا (ایسے امر مجمع علیہ کا مثل علی ہونا) اگر چہاس مسئلہ میں نص شرعی موجود ہی ہو، مثلاً حقیق بیٹی کے موجود ہوتے ہوتی کے وارث ہونے کا استحقاق ، چنا نچہ 'بخاری'' کی صحیح روایت میں آتا موجود ہوتے ہوئی کے دارث ہونے کا استحقاق ، چنا نچہ 'بخاری'' کی صحیح روایت میں آتا کے کہ خود حضور عیش ہونے ندکورہ ہوتی کے وارث ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، (اگر چونکہ امر مخفی ہے، اس کے کہ خود حضور عیش ہونے کے باوجود اس کا مشرکا فرنہ ہوگا)

۵:....ای طرح اگر کوئی شخص ( دینی امور کے علاوہ ) کسی اور دینوی متفق علیه امر کا انکار کرے ، مثلاً دنیا میں ''بغداو'' کا وجود ، تو اس کا منکر بھی کا فرنہ ہوگا۔

<sup>•</sup> است حب المجتمع الجوامع " كے بيان كے مطابق " مجمع عليه" (متنق عليه ) امور پائے فتم كے بين است وہ امور جن كاوين ہوناس قدر مشہور معروف اور بقينى ہوكے خرور بات وين كے مرتب كوئنج گئے ہول۔ ٢ .... وہ شہور معروف امور جواگر چضرور بات وين كے مرتب كوئنج ہول يہ .... وہ شہور معروف امور جن كوسرف الل علم بى جائے ہول گرمنعوس ہوں ہے ..... وہ شہور معروف امور جوصرف مشہور ہول بمنصوص نہ ہول ہے ..... وہ فقی امور جن كوسرف الل علم بى جائے ہوں، اگر چرمنعوص ہوں ہے .... وہ شہور ہوا كام كر قطعا كافر ہے ۔ نہر ١٦ كام كر دائت ہے كہ كافر ہوں كے كدوہ مشہور ہوئى اور مصرف كانتا ضا معموص ہوئى اور خور كافر ہوئے اور ندہ و نے دونوں كا حتى ل ہے ، نفی ہونے كا تقاضا ہے ہے كہ كافر كوكافر ندكها جائے ، منصوص ہوئے كا تقاضا ہے ہے كہ كافر كہا جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كہا جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كہا جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كہا جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كوكافر كوكافر ندكها جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كوكافر كوكافر ندكها جائے ... منصوص ہوئے كانقاضا ہے ہے كہ كافر كوكافر كوكائر كوكافر كوكافر كوكافر كوكافر كوكائر كوكائر كوكافر كوكائر كوكائ

کہار محققین کے اقوال وحوالے: مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: (اجماع کی جمیت کے متعلق) یہ تحقیق عام کتب اصول میں فدکور ہے، مثلاً آمدی کی کتاب 'الاحکام' میں' المسئلة الساوسة من الاجماع'' کے تحت ،اور' ومن شرا لکو الراوی' کے ذیل میں۔ای طرح '' مختصرا بن حاجب' میں، اور 'التحریر' اور اس کی شرح '' التقریر' میں ،ای طرح شرح مسلم میں مصنف بھیلیہ فرماتے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ بھیلیہ '' فیاوی ابن تیمیہ 'میں ' اختیارات العلمیہ'' کے تحت اور کتاب ' الایمان' میں ص

" به آیت اس امرکی دلیل ہے کہ مؤمنین کا" اجماع" جمت ہے، اس لئے کہ اجماع امت کی مخالفت سے مخالفت رسول علیہ الازم آتی ہے (اور رسول کی مخالفت کفر ہے)، نیز اس امرکی بھی دلیل ہے کہ ہر مجمع علیہ کے بارے میں رسول اللہ مؤلیہ کی نص (حدیث صریح) کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہر وہ مسئلہ جس کے متعلق قطعی یقین ہو کہ امت اس پر متفق ہے اور کوئی مسلمان اس کا مخالف نہیں ہے، یقینا اللہ دھیا کے مطابق وہی ہدایت ہے اور اس کا منکر ایسانی کا فر ہے جیسے کسی نص صریح کا منکر (کا فرے جیسے کسی نص صریح کا منکر (کا فرے)

اوقات اس کایقین بھی نہیں ہوتا کہ بیان امور میں سے ہے بھی جن کا حق مورت میں تو بعض اوقات اس کایقین بھی نہیں ہوتا کہ بیان امور میں سے ہے بھی جن کاحق ہونا حضرت رسول اللہ سائین کی نص سے ثابت ہے، لہٰذا ایسے اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کا فرنہیں کہا جاسکتا، بلکہ (ایسی صورت میں تو) بعض مرتبہ اجماع کا گمان ہی غلط ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہی ضحیح ہوتا ہے۔ 'و فرماتے ہیں:

"بیاس مسئلہ (جمیت اجماع) کا واضح اور مفصل ترین بیان ہے کہ کون سااجماع جمت ہے، اور اس کا مخالف کا فراہیں ہے۔ "زرقانی جلد ۲ ص ۱۲۸ پر مقصد سادی کی نوع ثالث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگرتم بیسوال کروکه کیارسول الله سوائی الله سوائی کی معتبر ہونے کے لئے یہ جاننا بھی شرط ہے کہ آپ سوائی ''بشر'' مجھے، یا'' عربی النسل' مجھے، حالانکہ بیر (بتلانا) مثلاً ماں باپ وغیرہ پرفرض کفا بیہ ہے، چنا نچان دونوں میں سے کسی نے بھی اسرا بی ذی شعوراولا دکویہ بتلادیا ( کہ آپ سوائی الشر مجھے یا عربی النسل مجھے) تو دوسرے سے بیفرض ساقط ہوگیا ( یہی فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے، تو کیا فرض کفایہ

<sup>• .....</sup> حاصل بیہ ہے کہ 'ا جماع قطعی' جمت ہوراس کا مخالف و منفر کا فر ہے اس کے برنٹس' اجماع ظنی 'میں بیدونوں ہا تیس نہیں ہیں۔ اس کے اس کا مخالف ومنفر کا فربھی نہیں ہے۔ )

ہونے کے باوجودیہ صحت ایمان کے لئے شرط ہے )''

فرماتے ہیں:

'' شیخ ولی الدین حافظ حدیث احمد بن حافظ حدیث عبدانرجیم عراقی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ: بے شک میہ جاننا شرط صحب ایمان ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص میہ کے اس برتو میرایمان ہے کہ محمر طَالِيَا لَمُ مَمَامِ مُخَلُوقَ كَ لِنَهُ رسول مِين بنيكن مِين مِنهِ بين جانها كه آپ سرة إلى بشر تنظيم، يأفرشته ياجهن ، يابيه کے کہ: میں پینیں جانتا کہ آپ عزاقیۃ عربی میں یا مجمی؟ تواس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لئے کہ بیقر آن کی تکذیب ہے، اللہ یا ک فرماتے میں: هو الّذِی بَعَثَ فِی الْاَمَیّیٰن رَسُولًا مِنْهُمْ '' دوسری آیت میں فرمائے ہیں!' لا أقول لکم إنّی مَلك'' کہلی آیت میں عربی النسل ہون اور دوسری آیت میں بشر ہونامنصوص ہے،للبذااس شخص کاعر فی النسل یابشر ہونے سے انکار قر آن کا انکار وتكذيب ہے، نيز يفخص ايك ايسے امريقيني اور مجمع عليه كا انكار كرتاہے جس كوامت روز اول ہے " اباعن حِدٌ'' جانتی چلی آتی ہے،اور ہر خاص وعام قطعی اوریقینی طور پر ( آفتاب نصف النہار کی طرح ) جانتا اور مانتا ہے،للبذا بید(اجماع امت) ضرور یات دین میں ہے ہوگیا ( جس کا اٹکار کفرے )اور ہمارے ملم میں (امت میں )اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہوا (اس لئے اجماع بطعی ہو گیا) لہٰذاا تَّر کوئی ایسا جاہل اور غمی ہوکہ اس (اظہرمن کشمس)امر َ وبھی نہ جا نہا ہوتو اس کو بتلا نااور '' گاہ کر نا ( ہرمسلمان کا ) فرض ہے، اس کے بعد بھی اگروواس امرضروری (بدیمی ) کاانکارکرے تو ہم اس کوضرور کافرقر اردی گےاس لئے سیکسی بھی امرضروری' بدیمبی' کا انکارکفرے ہاتی جوامرضروری اوریقینی نبیس ہےاس کا انکار بےشک ''غرنبیں ہے آئر جیہ بتلانے کے باوجود بھی انکار کیا جائے ، ( زرقانی کے اس طویل بیان ہے بھی واقعے ہو گیا کہ'' اجماع قطعی'' کا انکار گفر ہے ) زرقانی فرماتے ہیں: شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ انقد کی کتاب''بھجۃ'' کے شارعین کے بیدی کا حاصل بھی کئی ہے' ۔

امر ما نع نہیں اس لئے کہ میشخص اس نص صرح کی تکذیب کرتا ہے، جس کے متعلق امت کا جماع ہے کہاس میں نہ کوئی تاویل ہے نتخصیص ۔''

قاعدہ کلیہ: کون سی بدعت (گمراہی) موجب کفر ہے اور کون سی نہیں؟: علامہ شامی پہلیا رسائل ابن عابدین میں ص: ۳۰ سپر فرماتے ہیں:

''اس پر بھی اجماع ہے کہ ہروہ بدعت (گمرای ) جوالی قطعی دلیل کے خااف ومن فی ہو جوہلمی بھتی بعنی اعتقاد وممل کوواجب کرتی ہے اس کے معتقد مبتدع کی تکفیر سے کوئی شہر مانونہیں سمجھ جائے گا چنانچہ ''الاختیار'' میں نضر تک کی ہے کہ ہروہ بدعت (گمرای ) جوالی قطعی ولیل کے خلاف ہو جوہم اور اس بڑمل کو قطعاً واجب قراردیتی ہے وہ کفر ہے،اوجو بدعت ایسی دلیل کے خلاف نہ ہو بلکہ صرف الیسی دلیل کے خلاف نہ ہو بلکہ صرف الیسی دلیل کے خلاف ہوجو طاہر مل کوواجب کرتی ہے وہ بدعت (گمرای ) کفرنہیں ہے۔''

اس رسائل این عابدین کے ص:۲۶۲ پر فرماتے ہیں:

'' دوسراقول جو''محیط'' میں مذکور ہے وہی ہے جوہم شرع'' الاختیار' اور''شرع عقائد' سے اس سے قبل نقل کر چکے ہیں ،اس قول میں اور ابن المنذ رکے بیان میں اس طرح تو فیق پیدا کی جاسکتی ہے کہ ابن المنذ رکی مرادان لوگوں سے جن کوکا فرکہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو طعی دلیل کا انکار کریں۔''

ضروریات دین کامنگر کافر ہے، امور قطعیہ کامنگر بتلانے کے باوجود بھی انکار برمصر رہے تو وہ بھی کافر ہے: ۔۔۔۔مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں'' بنایۂ' کے دستیاب نسخے میں باب ''البغات'' کے ذیل میں لکھا ہے:

''محیط میں نہ کور ہے کہ اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کو کافر کہنے میں عالمات درمیان اختاا ف ہے،
چنانچ بعض عالماء تو کسی بھی مبتدع فرقے کو کافر نہیں کہتے اور بعض عالماء ان میں ہے بعض کو کافر کتے ہیں
(بعض کوئیں) بیعالماء کہتے ہیں کہ ہروہ بدعت (گمراہی) جو کسی قطعی دلیل کے خلاف ہووہ کنم ہے (اور اس کا مانے والا کافر ہے) اور جو بدعت کسی قطعی اور موجب علم ویفین کے خلاف نہوں وہ بدعت گمرائی ہے (اور اس کا مانے والا گمراہ ہے، کافر نہیں ہے) عالم ء اہل سنت والجماعت کائی پرا عتماد ہے۔''
فرماتے ہیں: باقی '' فتح القدیر'' میں جو اس (فرق) پر کام کیا ہے کہ صاحب محیط کی مراد (اان امور ہے جن میں اختلاف ہے) وہ امور ہے جو ضرور یوت و تین میں ہے نہ ہوں، (یعنی پہنفصیل اور فرق صرف غیر نہ مورت کافر ہے) اور ابن فرق صرف غیر ضرور یات و بین میں ہے، اور ضرور یات و بین کامئر بہ صورت کافر ہے) اور ابن عابد بین بین نہیں ہے۔ کہ تا ہے کہ وہ تھی ابن

ہام بیسیائے '' فتح القدریر'' کے باب''الامامة'' میں اس کے اندرتر دد کا اظہار کیا ہے( کہ ضروریات دین میں بیفرق معتبر ہے ینہیں ) چنانچہ'' فوات الرحموت' میں اس پر تنبیہ بھی کی ہے۔

فرماتے ہیں: لہذا ''محیط'' کا بیان نظرانداز کردیے کے قابل نہیں ہے، خاص کر جب کہ وہ اس کو علما واہل سنت کا مسلک بتاتے ہیں، ابن عابدین ہیں نے بھی باب ''البغا ق'' میں اس'' فتح القدیر'' کئی علما واللہ بنان پر استدراک کیا ہے، اور جبکہ ضروریات دین پر تکفیر کرنے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جسیا کہ''تحریر'' میں اس کی تصریح کی ہے اور ایسے قطعی امور پر تکفیر کو جو ضروریات دین میں سے نہ ہو صرف اس صورت پر محمول کیا ہے جبکہ خود مشکر کو ان کے قطعی ہونے کاعلم ہویا اہل علم اس کو بتلا میں، اس کے باوجود بھی وہ انکار پر قائم اور مصرر ہے جبیا کہ'' مسایرہ'' میں ص:۲۰۸ پر اس کی تصریح کی ہے، تو پھر مسئلہ بالکل صاف اور واضح ، وجاتا ہے اور بحث کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی۔ •

موجب کفر بدعت کے مرتکب کے پیچھے نماز جائز ہیں:....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ' بدائع الصنا لَع'' میں جوفقہ حنفی کی بلندیا ہیا در متند کتاب ہے،ص:۵۷ اپر لکھا ہے:

"مبتدع" (گمراہ) اور فاسد العقیدہ تحفی کی امامت مکروہ ہے، امام ابو یوسف بہتنے نے "امائی"
میں اس کی تضریح کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں اس کو مکروہ سجھتا ہوں کہ امام مبتدع اور فاسد العقیدہ ہو،
اس لئے کہ تھے العقیدہ مسلمان ایسے تحف کے بیچھے نماز پڑھنا پسندنہیں کرتے باتی رہایہ کہ ایسے تحف کے بیچھے نماز ہوتی ہی نہیں بیچھے نماز ہوتی ہی نہیں چھے نماز ہوتی ہی نہیں کہ مبتدع کے بیچھے نماز ہوتی ہی نہیں چنا نچ "منتقی" میں تو امام ابوحذیفہ بیٹیو ہے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ امام صاحب مبتدع کے بیچھے نماز جائز نہیں بیچھے تو نماز ناجائز ہوتی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ امام صاحب مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہوائر نہیں بیچھے تو نماز ناجائز ہوائر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ کہ اگر وہ بدعت موجب نفر ہے تو ایسے مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہوائر نہیں بیچھے تو نماز ناجائز ہوائر ہو جہ کہ اور اگر موجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہے ،اورا گر موجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہے ،اورا گر موجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے بیچھے تو نماز ناجائز ہو ،اورا گر موجب کفر ہے۔ "

امام ابوحنیفه بینانید کے مشہور قول ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی حقیقت : مصنف علیہ اللہ میں تعرب مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: یہ دمنتی ''جس کی روایت کا صاحب ''بدائع'' نے حوالہ دیا ہے وہی ''منتی '' ہے جس کے حوالہ سے ''مسایرہ'' میں ص:۳۱۴ پرامام ابوحنیفہ بینانیہ سے ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا مشہور قول نقل کیا

<sup>• .....</sup>حاصل بیہ ہے کہ ضروریات وین کے انکار مرتو منکری تیفیر شغق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس طرح او تعطی امور کے انکار برجی تیفیر شغق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس طرح اور تعطی امور کے انکار برجی تیفیر شغق علیہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یاوہ ان کے قطعی ہونے کو جانتا ہو، اور بھر انکار کرے بھرف ان کے باوجود بازنہ آئے اور انکار پرمھرد ہے، صرف اس محتص کی تیفیر نہیں کی جائے گی جوالیے قطعی امور کا انکار کرے جو ضروریات وین میں سے نہوں، اومئٹر کو ان کے قطعی ہونے ہے آگاہ کیا جائے آگر ہاز آجائے تو نبہا ورنداس کو بھی کا فرقر اردے ویا جائے گا۔ والتداعلم)

ے (جس کا تذکرہ آچکا ہے) لبذا '' بمتقیٰ'' کا یہ بیان اس بیان کی وضاحت کرتا ہے ( کہ امام صاحب بہنیت کے فزو کی صرف اس صورت میں اہل قبلہ کی کیٹر ممنوع ہے کہ جس میں ضروریات دین کا انکار یا قطعی امر کی مخالفت نہ بموور نہ اگر کوئی اہل قبلہ ضروریات دین ، یا امر قطعی کا انکار کرے گا تو اس کو ضرور کا فرکباجائے گا، اس لئے اس کے بیچھے نماز جائز نہیں ہے، جبیبا کہ اس روایت ہے تابت ، وتا ہے۔ کا فرکباجائے گا، اس لئے اس کے بیچھے نماز جائز نہیں ہے، جبیبا کہ اس روایت ہے تابت ، وتا ہے۔ مصنف عاید الرحمة فرماتے ہیں ، باب ''الشہادة'' کے فیل میں بھی یہ تفصیل بیان کی ہو اور ' نماز نہ بونے کی ہے کہ (امام محمد ہیستائے کے )''اصل'' (مبسوط) میں اس (نماز نہ ہونے) کی تضریح کی ہے صاحب'' البحر الرائق' نے بھی'' خلاصة الفتاوی'' سے بہی نقل کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں :''فیخ القدیر'' کے اس بیان کی بھی مراجعت کرنی چاہئے جو مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''فیخ القدیر'' کے اس بیان کی بھی مراجعت کرنی چاہئے جو مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''فیخل ہے۔

ضرور بات دین اور دین کے طعی امور کامنگر پکا کافر ہے، جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں:.....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: علامہ عبدالحکیم سیالکونی'' حاشیہ خیالیٰ' میں فرماتے ہیں:

> "والتاويل في ضروريات الدين لايدفع الكفر." ترجمه: من "ضروريات دين بين تاويل كفرت تبين بيا عتى-"

> > فرماتے ہیں:''خیالی''میں بھی یہی بیان کیاہے۔

مجد دالف ٹائی میں کے متوبات' امام ربانی''میں ج:۳س ۲۰ میں :۴س بود الف ٹائی میں ہے۔ اس کے ہیں:

'' چونکہ بیمبند ن ( گمراہ ) فرقد ابل قبلہ میں ہے ہے، اس لئے ان کی تکفیراس وقت تک نہ کرنی چاہئے جب تک کہ بیضرور یا ہے دین کا انکار نہ کریں اور وہ متواتر ات شرعیہ کور دنہ کریں اور ان امور کو تبول کرنے ہے۔''

قبول کرنے ہے انکار نہ کریں جن کا دین ہے ہونا یقینی (اور بدیجی ) طور پرمعلوم ہے۔''

تاویل باطل خود کفر ہے:.....مصنف علی الرحمة فرماتے ہیں:''فقوحات الہیہ'' میں ج: ۲ ص:۵۵۸ پرفرماتے ہیں: تاویل فاسد (باطل) کفرکے مانند ہے۔باب:۴۸۹ کی مراجعت سیجئے۔

لڑوم کفر، گفر ہے یانہیں؟ ..... '' کلیات ابوالبقاء'' میں لفظ'' کفر' کے تحت لکھتے ہیں : '' ہرو د قول موجب کفر ہے جس میں کسی مجمع علیہ اور منصوص امر کا انکار پایا جائے ، حیا ہے اس کا معتقد : و ، چیا ہے از راوعمنا و کہا ہو ( اس ہے کچھفر ق نہیں پڑتا ) ۔'' امام شعرانی مینید" کواقیت "میں فرماتے ہیں:

''کمال الدین ابن جام نظینی فرائے بیں کہ جے ہیں کے کمی کے ندہب سے جوامر لازم آئے وہ اس کا ندہب نہیں ہوتا، اور محض کفر کے لازم آئے سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوتا، اس لئے کہ لازم آ جا تا اور بات ہے ادراس کا التزام (اختیار) کرنا اور بات ہے، لیکن ''مواقف' کے بیان سے معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ بید (لزوم کفر کا گفر نہ ہونا) اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس صاحب ندہب کواس لازم آئے کا اور اس کے کفر ہونے کا علم نہ ہو (اور اگر وہ جانتا ہے کہ میرے ندہب پر بیدلازم آتا ہے اور بیکفر ہے، اس کے کورضا بالکفر کفر ہے) اس لئے کہ رضا بالکفر کفر ہے) اس لئے کہ صاحب ''مواقف' کے الفاظ بیہ بیں؛

"من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكفر"

ترجمہ:.... " جس کو کفر لازم آجائے اوراس کواس کاعلم نہ ہو، وہ کا فرنہیں ہے۔

اس کے مفہوم سے صاف ظاہر ہے کہ اگروہ جانتا ہے تو کا فر ہوجائے گااس کئے کہ اس نے جان بوجھ کر کفر کواختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔

· · كليات ابوالبقاء ، مين فرمات مين:

''(کسی کے قول ہے) ایسے کفر کالازم آنا بھی کفر ہے جس کا کفر ہونا (سب کو)معلوم ہو،اس لئے کہ جب (لازم اوراس کا) لزوم ظاہروواضح ہوتو پھروہ التزام (جان بو جھ کرا ختیار کرنے) سے تھم میں ہے، نہ کہ لاعلمی میں لازم آنے کے تھم میں۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ''مواقف'' کی (ندکورہ بالا) عبارت بیں لازم کے کفرہونے کو جانے کی قدینہیں ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ لازم آنے کو جانتا ہو، (بعنی امام شعرانی بہتر نے کہ لازم آنے کو جانتا ہو، (بعنی امام شعرانی بہتر نے ''لازم کے کفر ہونے کاعلم''از خوداضا فہ فرمایا ہے، صاحب''مواقف'' کی عبارت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لاعلمی میں جو کفرلازم آجائے وہ کفرنہیں ہے)

ضرور بات و بین میں تا و بل بھی گفر ہے، بلکہ تا و بل انکار سے بھی بڑھ کر:..... مشہور مقق حافظ محمد بن ابراہیم بیشنیہ الوزیر الیمانی اپنی کتاب'' ایٹار الحق علی الخلق'' میں ص:۲۴۱ پر فرماتے ہیں:

> ''اس کئے کہ ضرور میات دین کا انکار بیاان میں تاویل کرنا کفر ہے۔'' اس کتاب کے ص: ۴۳۴ پر فرماتے ہیں:

''علاوہ ازیں ان • پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض اوقات کمی امرحرام کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو عمد الفتیار کرنے کی بنسبت اس امرحرام کو تا ویل کرکے حلال بنالینا زیادہ بخت (گمراہی کا موجب) ہوتا ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ تا ویل سے حلال بنایا ہوا امراہیا ہو کہ اس کی حرمت قطعی طور پرسب کو معلوم ہو، مثلاً ترکے صلوٰۃ (یعنی کسی تاویل کی بنا پرنماز کو ترک کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ نماز جاہل اور سرکش عربوں میں نظم وضبط اور اتباع امیر کاشعور پیدا کرنے کے لئے تھی، اور وضوان کو طہارت و نظافت کا عادی بنانے کے لئے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے) چنا نچہ جو شخص (ای تشم کی طہارت و نظافت کا عادی بنانے کے لئے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے) چنا نچہ جو شخص (ای تشم کی فرضیت کا اقر ارکرتا ہے، اس کو کافر کہنے میں اختیا نہ ہے (بیشتر انکہ و فقیا ، اس کو گنہگار اور فاس کہنے ہیں، بعض علاے ظاہر اس کو کافر کہنے ہیں) تو و بیکھیے نہ کورہ مثال میں تاویل ( کا تخم عمد اترک کے مقابلہ میں) تو کی کے کا قر سے نہ کو کی کو کہت ہا اور بغیر کسی تاویل کے عمد انداز ترک کرنے کے فرہونے میں اختیا ف ہو، و کافر ہی ہو نہ اور وکن کیش )''

**جوتا ویل ضروریات ِ دین کے مخالف ومنا فی ہو، و ہ گفر ہے:....ای ذیل میں ص** :rr: پرفرماتے ہیں:

''نیز مجھی انسان ایسے امور میں تاویل کرنے کی وجہ سے کافر ہوجا تا ہے، جن میں تاویل کے مطلق مخبائش نہیں جیسے''قرامط'' کی تاویلیں (کہ اللہ سے مراد امام وقت ہے) اور بعض تاویلوں سے ضرور ماست وین کی مخالفت لازم آ جاتی ہے، اور تاویل کرنے والوں کو پیتہ بھی نہیں چاتیا (اور کافر ہوجاتے ہیں) پیدوہ مقام ہے جس میں انسان علم البی اوراحکام آخرت کے اعتبار سے گفر کے خطرہ سے ہرگر محفوظ نہیں روسکتا، اگر چے ہمیں علم نہو۔''

صفحہ: ۲۱ ایر فرماتے ہیں:

''اسی طرح علماءامت کااس پربھی اجماع منعقد ہو چکاہے کہ کسی بھی قطعی امرمسموع (لیتنی ایسا امر جس کا رسول اللّٰد سُلَقِیْلِم ہے مسموع ہونا لیقینی ہو) کی مخالفت کفر اور اسلام ہے نکل جانے کے مترادف ہے۔''

اسلام متبوع ہے، کسی کے تا بع نہیں: ..... نیزصفی: ۱۳۸ پرفر ماتے ہیں: ''نیزیدایک حقیقت ٹابتہ ہے کہ اسلام (ایک مکمل ومرتب) واجب الا تباغ ند ہب ہے نہ کہ

لیعتی ان او گول پر جو " فاط تاویل" کی بنایر کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کو بھی کافر کہدو ہے تیں۔

(انسانی ذبین وقکر کا )اختر ان گرده (اورساخته پرداخته طریق کار، ابغداای مین کسی انسانی عقل و قیاس کو خل اندازی کرنے کی اجازت نبییں دی جاستی )اورا تی لئے جوشنس (سمی بھی وجہ ہے )اس کے سی بھی رکن کا انکار کر ہے، وہ کا فر ہے، اس لئے کہ اس سے تمام ارکان قطعی اور بقینی طور پرمعروف و متعین بین، تو ایسی صورت میں شریعت کسی امر باطل کو اس کے بطایان پر متغبہ کئے بغیر علی الاعلان اور بار بار ذکر نبیس کر سکتی ، خاص کر وہ امر جس کو بیر (منکرین) باطل نام رکھر ہے ہیں، وہی امر کتاب اللہ کی تمام آیا ہے اور دوسری تمام کتب باویہ میں ندکور ومعروف ہے، اور کتاب اللہ کی کو گن آیت اس کے خالف ومنافی بھی نبیس کے طبیق وتو فیق (اورر فع تعارض) کی غرض ہے اس میں تاویل کی صور تیں پیدا کی جا تھیں'۔

فرق قاطن کی متاہ ملیس محقق منصد فرز تار ان میں تاویل کی صور تیں پیدا کی جا تھیں'۔

فرقه باطنیه کی تا ویلیس: محقق موصوف'' تاویانت باطله''ک ذیل میرص:۱۲۹ادر ۱۳۰ پر فرماتے ہیں:

"تا ویل کی حیثیت سے ، ندا بہ باطلہ میں سب سے زیادہ فخش اور سب سے زیادہ مشہور فرقہ باطنیہ (قرامط) کا فدہب ہے ، جنہوں نے اثبات تو حیداور تقدیس و تنزیہ کے نام سے تمام (صفات البیہ ) اورا سا بھنی البیہ کی بجیب بجیب (منتحکہ خیز ) تاویلیس کر کے القد تعالیٰ کی ان تمام صفات واساء کی نفی اورانکار کردیا اور دعوی کیا کہ القد تعالیٰ بران اساء وصفات کے اطلاق ہے شبیہ انزم آتی ہے (اوراللہ تعالیٰ کوکی مخلوق سے تشبید دینا شرک ہے ) اوراس سلسلہ میں اس قدر حدسے بڑھے اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ کہنے گئے: "اللہ تعالیٰ کو نہ موجود کہا جا سکتا ہے اور نہ معدوم" بلکہ یہاں تک کبد دیا کہ اللہ تعالیٰ کو الفاظ وحروف ہے تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ معدوم" بلکہ یہاں تک کبد دیا کہ نام ان کے تاویل یہ کی کہ ان سے مراد (القد تعالیٰ نہیں بلکہ ) ان کا" امام وقت" ہے اور ای کا نام ان کے نزد یک 'اللہ' ہے اور لا اللہ الا اللہ (کلم تو حید میں بھی )" اللہ' سے مراد 'امام زمان' ہے ( نعوذ بلائم ن شرور انفسہم ) 6 فرماتے ہیں:

"ان کا یہ عقیدہ حد تو اتر کو پہنچ چکا ہے اور میں نے پچشم خودان کا یہ عقیدہ ان کی بے شار کتا بول میں و یکھا ہے جوان کے ہاں متداول اور دستیاب ہیں، یاان کے کتب خانوں ،خزانوں اور ان قلعول کے اندر پائی گئی ہیں جن کو ہز ورشمشیر مسخر کیا گیا ، یا طویل محاصروں کے بعد فتح کیا گیا یا جوان میں سے بعض کے ہاتھوں سے فرار ہوتے وقت جیعنی گئیں ، یا خفیہ مقامات پر چھیی ہوئی ملی ہیں ، جن کو انہوں نے اپنے عقائد کے طشت از بام ہونے کے خوف سے جھیاد یا تھا ، پس جیسا کہ ہمسلمان جانتا ہے کہ

<sup>• ۔۔۔</sup> ہمارے زمانہ میں بھی ایک زندیق بہا تک وہل اپنی تصانیف میں نکور ہا ہے کہ 'اطبعو الله '' ہے مراوُ' مر او طت' ایعنی حاکم وقت ہے۔ یکھ ہے: ''جس کا کھا کی ای کے گن گا کیں۔''

یے عقیدہ اور تاویل کھلا ہوا کفر ہے، اور بہ تاویل ایس تاویل نہیں جیسی آیت کریمہ: ' وَ السَّالِ الْفَرْیَةَ الَّتِی سُحُنّا فِیْهَا وَالْعِیْرَ الّقِیْ اَفْلَائُنا فِیْهَا۔' میں ہے کہ' قریة ' ہے مراد اہل قربیا ور' عیر' ہے مراد اہل عیر ہیں، جس کوعلاءِ معانی ' ایصال بالحذف' کے نام ہے یاد کرتے ہیں، گراس کاعلم صرف اسی شخص کو ہوسکتا ہے جس کی عمر اسلامی ماحول اور مسلمانوں میں گزری ہو، اور اس کے کان اسلامی تعلیمات ہے آشنا ہوں، اور وہ باطنی فرقہ کا آدمی جس نے باطنیوں میں اور باطنی ماحول میں پرورش یا کی ہو، وہ بھلااس حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟''

فرماتے ہیں:

''ای طرح وہ محدث جس کی عمراحادیث وروایات کے مطالعہ و نداکرہ میں گذری ہو، وہ بعض متکلمین کی تاویلوں کو ایسان (غلط) جانتا ہے (جیسے بیاسلامی ماحول میں پرورش پانے والامسلمان ''باطنیہ'' کی تاویلوں کو ) ای طرح ایک متکلم جس کی عمر علم کلام میں گذری ہو، وہ احادیث وروایات رسول میں گذری ہو، وہ احادیث وروایات رسول میں گذری ہو نے کی وجہ سے ایک محدث کے علم سے ایسا ہی دور اوراجنی ہوتا ہے، جیسیا یہ باطنی ایک مسلمان کے علم سے نا آشنا ہے ۔لبذا ایک متکلم تو علماءادب ومعانی کے مقرر کر دہ اصول اور شرا نوامجاز کو چیش نظر رکھ کرتاویل کو جائز قر ارد ب دیتا ہے، اوراس نقط نظر سے وہ صحیح بھی ہو علی ہو گئی ہو کہ کے پاس قطعی ویقینی علم موجود ہے کہ ملف صالحین نے (اان نصوص میں) یہ تاویل یہ جیسانی کی جیسے ایک متکلم کے پاس (اصول عربیت ومعانی کے پش نظر) یقینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے اساء حنی الہیہ میں یہ تاویل ہر گرنہیں کی کہ ان کا مصدات ''امام نظر وجود ہے کہ سلف صالحین نے اساء حنی الہیہ میں یہ تاویل ہر گرنہیں کی کہ ان کا مصدات ''امام نظر و یہ کی بیان اس کے لئے خاص خاص مقام اور خصوص قرائن ہوتے زمان' ہوئے دیں بین بیار ''مضان' کو محد و نا بیا جا سکتا ہے۔ باطنیہ نے اور بولفت کے اس قاعدہ کو یہ بیان ہوتے ہیں جیں بیار بین بیار نامی کی بیار ''مضان' کو محد و نیا بیا ہا ہے۔ باطنیہ نے اور بیاد فت کے اس قاعدہ کو یہ بیان ہیں کی بیار پر مضان '' کو محد و ف نا بیار الحق' میں ناویل کی اپنی جگر میں بیار نامی کی بیار پر مضان '' کو محد و ف نا بیار الحق' میں ناویل کی بیار نامی کیا ہیں نامی کیا ہیں نامیاں کیا ہے۔ 'اس کا بیار الحق نامی نامیاں کیا ہیں نامی کیا ہیں نامی کیا ہیں تامی کیا ہیں نامیاں کو نامی نامی کی کیا ہیں کو بیار نامی کیا ہیا گئی کیا ہیں کو نامی کیا ہی کیا ہیں گئی کیا ہی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو بیار کیا گئی کر کرائی کیا گئی کی کرنا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرنا کیا گئی کرنا کر کرائی کیا گئی کرنا کرنا کیا

" باقی رہی تفسیر ، سووہ "ارکانِ اسلام" (مثلاً نماز ، روزہ ، نجے ، زکوۃ) اور "اساء حسنی اللہید" جن کے معنی ومراد بدیبی اور بقینی طور پرسب کو معلوم ہیں ، ان کی تفسیر کوتو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں ، اسلئے کہ وہ بالکل واضح ہیں (کسی تفسیر وتشریح کے محتاج نہیں) اور ان کے معانی ومصاد بق متعین ہیں (ان میں تغیر وتبدل کا امکان نہیں) ان کی تفسیر تو صرف وہی شخص کرسکتا ہے جوان میں تحریف کرنا جا ہتا ہے ، جسے ملی ، باطنبیہ اور جن کے معنی ومراد بقینی طور پر معلوم نہ ہوں ، اور ان کے متعین کرنے میں دفت اور جسے ملی ، باطنبیہ اور جن کے معنی ومراد بقینی طور پر معلوم نہ ہوں ، اور ان کے متعین کرنے میں دفت اور جشواری ہوتو آگران کی تفسیر کرنے میں قرابی کا خطرہ اور نلطی کرنے میں گناہ کا اند ایشہ ہوتو ان میں سے وشواری ہوتو آگران کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا خطرہ اور نلطی کرنے میں گناہ کا اند ایشہ ہوتو ان میں سے

جوعقا کہ ہے متعلق ہیں (ان کوتو ہم علی حالہ رہنے دیں گے اور) جوان میں خود ساختہ تعبیرات کو بالکل ترک کردیں گے اورا حقیاط وتو قف کا مسلک اختیار کریں گے ،اس لئے کہان میں عمل کا تو سوال ہی نہیں گہان کے متعین معنی کی معرفت حاسل کرنا ضروری ہو (پھرتفسیر کی ضرورت کیا؟ جس طرح قرآن میں وارد ہوا،اسی طرح ہم ایمان لے آئے اللہ تعالی کے نزدیک جوبھی ان کی مراد ہے برحق ہم آئر چہ ہمیں اس کاعلم نہ ہو) اور اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہو (اور عمل ہے اس کا تعلق ہو) تو ہم ظن غالب پرعمل کریں گے )اس عالم کے نزدید ہو جو ہمیں کر کے ان پرعمل کریں گے )اس کائے کہ کملیات میں ظن غالب ہی معتبر ہے اور باجماع امت ظن غالب پرعمل کریں واجب یا جائز ہے۔'' واللہ الھادی و الموفق!

د مین اسلام عقل انسانی کی وسترس سے بالاتر ہے: ۔۔۔۔ ای کتاب کیس: ۱۱۱ پرفر ماتے ہیں:

'' دوم یہ کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جوشخص اس دین کی جوقطعی طور پر معلوم ومعروف ہے،

مخالفت کر ہے اس کو'' کافر'' کہا جائے گا، اور اگر وہ وین میں داخل (اور مسلمان) ہونے کے بعد

(اس مخالفت کی بناپر) دین سے نکا ہے تو اس کو'' مرتد' کہا جائے۔اور اگر دین انسان کی (عقل وقیاس اور) نظر وفکر سے ماخو ذہوتا (یعنی عقل انسانی دین کی مدون ہوتی) تو اس کا منکر کا فرنہ ہوتا، (

اس لئے کہ اس صورت میں دین کو تجویز کرنے والی بھی عقل انسانی ہوتی اور مخالفت کرنے والی بھی عقل انسانی ،اور ایک عقل انسانی ،اور ایک عقل انسانی کو دومری عقل انسانی پر کوئی فوقیت اور اقتد اراعلیٰ حاصل نہیں کہ اس کا خلاف مرتد اور واجب القتل ہو) للبذا خابت ہوا کہ رسول اللہ حقیق ایک کامل و کھمل اور محکم و پخته خالف مرتد اور واجب القتل ہو) للبذا خابت ہوا کہ رسول اللہ حقیق لائے میں ،اور یہ کہ کوشن کی بید عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر) دین لے کر دنیا میں تشریف لائے میں ،اور یہ کہ کوشن کی بید عبل نہیں ہے کہ وہ آپ مالیت کرے دین کوکامل بنانے کانام لے۔' ک

موجبات کفر ملین ناویل نگفیر سے مالع تبین ....ای کتاب سے صدہ اللہ ہیں :

د'یاد رکھوا دراصل کفر کا مار عمد التکذیب (جبنا اپنے) پر ہے خواہ معروف ومشہور کتب الہید میں ہے کسی تناب کی تکذیب ہو،خواہ المبیاء کیہم السلام میں ہے کسی تنی ورسول کی تکذیب ہو،خواہ اس دین وشریعت کی تکذیب ہو، خواہ المبیاء کیہم السلام میں ہے کہ بشر طیکہ وہ امر دین جس کی تکذیب کی اس دین وشریعت کی تکذیب ہو، جس کو وہ لے کر دنیا میں آئے ، بشر طیکہ وہ امر دین جس کی تکذیب کی گذیب کی گذیب کی گئذیب کی گئی ہے، اس کا ضروریات دین میں سے ہون قطعی طور پر معلوم ہو، اور اس میں سبھی کوئی اختا ای نہیں گئی ہے، اس کا ضروریات دین میں سبھی کوئی اختا ای نہیں سبھی کوئی اختا ا

که بیرعمدُ انتکذیب یقنینا کفر ہے، اور جو شخص اس کا مرتکب ہو کروہ ؤی ہوئی، عاقب و بالغ انسان ہے اور حواس باخت ( دیواند و پاکل ) یا مجبور و مضطر نہیں ہے تو یقینا کا فرے ، اور اس شخص کے کا فر ہوئے میں بھی کوئی اختا اف نہیں جس نے کسی مجمع علیہ اور بدیجی طور پر معلوم ومعروف امروین کے انکار برت و مل کا یردہ ذالا ہوا ہو، در آنجا لیہ اس میں تا و مل ممکن نہ ہو، جیسے کہ طحد ' قرام طا' نے کیا ہے۔'

زیر بحث مسکلہ میں '' القواصم والعواصم'' کے اہم ترین اقتباسات مصنف ملیہ الرحمة فرماتے ہیں: انہیں مقتق محد بن ابرا ہیم الوزیر الیمانی کی دوسری کتاب' القواصم والعواصم' ہے ہم زیر بحث مسئلہ پر چند اقتباسات چیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں ، نیز فرماتے ہیں ، محقق موصوف نے (علاوہ ان اقتباسات کے جوہم پیش کرتے ہیں) ای کتاب کے جزواول کے اندر بھی ندکورہ ذیل عنوان کے بحت تکفیر کا مسلة فصیل ہے بیان کیا ہے۔

"الفصل الثالث الاشارة الى حجة من كفر هؤلاء و ماير دعليها." ترجمه: "تيم ئ فسل، ان اوگول ك ولائل اور ان پر وارد جوك واكثلوك وشبهات ف جانب اشاره جوان اوگول و كافر كهتر تيل-"

فرماتے میں: اور غالبا ''الوهم المحامس عشر '' کے تحت اس کا تذکرہ کیا ہے، نیز محقق موصوف نے بیہ ق کی کتاب 'الا ماء والصفات 'کے حوالہ سے خطابی بیت کی ایک نہایت مفیدا اور اجم شخقیق بھی نقل کی ہے، جو خطابی بیت کی ورسری کتاب ' معالم اسنن' کی مراوکو واضح کرتی ہے، اور ''مئلہ تقدیر'' کے تحت ''الا تا ، والصفات ' کے حوالہ سے عزیر ملیدہ نبی شخصے۔

جو تا ویل عهد نبوت اور عهد صحابه میں مسموع نه هو وه معتبر نهیں: منقق موصوف ''جزء ٹالٹ'' کے شروع میں فرماتے ہیں:

'' ووسری دلیل بیہ ہے اور یہی تھی اور لائق اعتماد ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں ان نصوص (اور آیات) کی کثر ت ،اور بار باران کی تلاوت کا اس طرح اعادہ کہ نہ ان میں کوئی تاویل کسی ہے گائی ، اور نہ کسی نے ان کے ظاہر کی معنی پراعتمادر کھنے ہے کسی ناواقف شخص کوئے کیا ، یہاں تک کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ (ای طرح) کذر جاتے ہیں ، یہ (تواتر معنوی) ان نصوص (اور آیات) کے مؤول نہ ہونے کے تیمن کی (نہایت توی) دلیل ہے،قرآن کریم کی بیرآیت کریمہ بھی اسی دلیل کی جانب اشارہ کرتی ہے ۔

"إِيْتُونِيْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هِلْدًا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ." (الاهاف ")

ترجمہ:.....ا تُرتم ہیجے ہوتواس ہے پہلے گی کسی کتاب پاکسی علم ویفین کے لئے مفید دلیل ہا تور ہے اس (اپنے دعوے) کا ثبوت دو۔''

> (معلوم ہوا کہ دعوے کی صحت کا ثبوت آئیں دو چیز ول سے پیش کیا جا سکتا ہے) فرماتے ہیں:

''اس مقام پرغوروتا مل کرنے والے کے لئے اس مسئلہ (تکفیر) میں اور صفات کی بحث میں مبتدعین کے عقا کد باطلہ کی نیخ کئی کرنے کے لئے بیدلیل (تواتر) کس قدر تو ی اور شاندار دلیل ہے، اس لئے کہ عادة بیمکن نہیں کہ جو (معنی) معنز لہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں اس کے اظہار و بیان پراستے زمانہ ہائے درازگر رجا نیں اور اس کی عمدہ تا ویل بھی موجود ہو (جومعنز لہ کرتے ہیں) اور کوئی بھی اس تا ویل کاذکر نہ کرے ،خواواس کی اور جب ہو،خواومباح ہو (یعنی تا ویل ضروری ہویا جائر)۔''

ایک اعتراض اوراس کا جواب: معقق موصوف فرماتے ہیں:

محقق موصوف فرماتے ہیں:

"امارازی مینانی کابیر بیان استحقیق کی تائید کرتا ہے جومیں آیات مشیت کے ذیل میں ذکر کر آیا

ہوں ، اور اگر ایسانہ ہو (یعنی و لاکل سمعیہ کے مفید یقین نہ ہونے کو مان لیا جائے ) تو دشمنان اسلام اور ملحد بین کومسلمانوں کے بہت سے عقائد سمعیہ میں طرح طرح کے شکوک وشبہات بیدا کرنے اور دخنہ اندازی کرنے کا پورا بورا موقع مل جائے گا (اور مسلمانوں کا کوئی عقید ہ بھی محفوظ نہ رہے گا) فرماتے ہیں: اس کی تائید بعض معتزلہ کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ: '' بریقینی ساعی ولیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے ۔'' معتزلہ کا پیون نہایت معقول ومدل ہے بھی ہوتی ہے کہ: '' بریقینی ساعی ولیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے۔'' معتزلہ کا پیون نہایت معقول ومدل ہے بھی اس کے بیان کا پیل کا محل نہیں ہے۔''

**تو اتر معنوی جحت ہے:.....محقق موصوف اس موضوع پر کافی اوراق پر بحث کرنے کے بعد** فرماتے ہیں:

" چھٹی دلیل ہے ہے کہ دااکل سمعیہ (نصوص قرآن وحدیث) اللہ تعالی کے تمام مخلوق کو ہدایت کردینے کی قدرت پرایسے بدیمی یا بقینی طور پر دلالت کرتے یں (جس سے ہر خاص وعام کو یقین حاصل ہوجاتا ہے) کہ ان میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، دووجہ سے، ایک تو وہی جس کا تذکر واس سے پہلے آچکا ہے کہ مشیت اور اسی جیسی ان تمام صفات اللہ یہ آیت میں تاویل ممنوع ہے، جو عبد نبوت اور عہد صحابہ میں خواص وعوام میں شائع ذائع رہیں، جی کہ دوہ عبد جو منفق علیہ طور پر عہد ہدایت اور مہمات دین کے بیان کا زمانہ ہے، گزرگیا، اور ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی گئی، اور نہیں ان محالی کوئی تاویل ہے کہ ان اور مہمات دین کے بیان کا زمانہ ہے، گزرگیا، اور ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی گئی، اور نہیں ان کے کہ ان آیات میں کوئی تاویل ہو گئی ویا تھا در کھنے ہے کوئی ممانعت کی گئی (بیصورت حال اس امرکی ولیل ہے کہ ان آیات میں کوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پراعتقادر کھنا واجب ہے) اس لئے کہ (اگرکوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پراعتقاد رکھنا واجب ہے) اس لئے کہ (اگرکوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پراعتقاد رکھنا واجب ہے) اس لئے کہ میں اس کاذکر ہو) اگر چے عقلاً ضروری نہ بھی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔''

ہرامر قطعی کے لئے ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے یانہیں؟: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور غالبًا اس ہے بھی زیادہ معقول وجہوہ ہے جو کفق موصوف نے جزواول کے آخر میں بیان کی ہے فرماتے ہیں:

''یا در کھو! یقین دو جہت ہے ہونا ضروری ہے''۔

ا ۔۔۔۔۔ ایک فی نفسہ نص شرعی کے ثبوت کے اعتبار سے ( یعنی وہ آیت یا حدیث معنی سے قطع نظر صاحب شریعت سے یقینی طور پر ثابت ہو )۔

اختیاراس کے معنی کی وضاحت کے اعتبار ہے ( یعنی اس نص کے معنی اس قدرواضح ہوں کہ بے اختیاراس کے معنی کا یقین ہوجائے ) ثبوت کے قطعی ہونے کا ذریعہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ' بدیمی تو ایز' ( یعنی ہر خاص وعام تو اترکی حد تک اس کے ثبوت کوجا نتا ہو ) جیسا کہ اس سے بل بیان کیا جا چکا ہے، باقی معنی کی وضاحت کے اعتبار ہے تو کیا بیمکن ہے کہ ( کوئی امر )' قطعی' اور یقنی تو ہو، لیکن نے ہو اور کن معنی کی وضاحت کے اعتبار ہے تو کیا بیمکن ہے کہ ( کوئی امر )' قطعی' اور یقنی تو ہو، لیکن ' خروب بیشتر ' ضروری' نہ ہو ( یعنی اس کا ثبوت حد تو اتر تک نہ بہنچا ہو؟ ) ہے ایک سوال ہے جس کا جواب بیشتر اصولیین کے بیانات سے تو نکاتا ہے کہ ایسا ہونا جا کر ہے ( کہ کوئی امر قطعی تو ہو گرضروری ( متو اتر ) نہ ہو ) لیکن بعض اصولیین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمنوع ہے ( یعنی ایسا نہیں ہوسکنا کے قطعی ہوا ور ضروری نہ ہو، بلکہ ہرام قطعی کے لئے ضروری ہونا ضروری ہے )۔''

محقق موصوف کی رائے:....محقق موصوف فرماتے ہیں:

''میر سے زویک بھی (آخری) قول (کہ ہرام قطعی ضروری ہوتا ہے) زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ کی نص کے معنی پریفین حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اہل لغت کی جانب سے اس کا یقینی شوت ، موجود ہوکہ وہ فلال لفظ معین سے فلال معین معنی مراد لیتے ہیں، اس کے علادہ اورکوئی معنی مراد ہیں ۔ لیتے ، اور ظاہر ہے کہ یہ شبوت نقلی اور سمعی ہے نہ کہ عقلی اور نظری ، اور جس امر کے شبوت کا مدار ساع اور نقل پر ہونہ کہ عقلی و نظر پر ، اس میں یقین استدلال (عقلی) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ از قبیل متواتر ات ہوتا کہ عقل و نظر پر ، اس میں یقین استدلال (عقلی) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ از قبیل متواتر ات ہوتا ہے ، اور متواتر ضروری الثبوت ہوتے ہیں ، (للبذا اہل لغت سے نہ کورہ بالا ثبوت حد تو اتر تک پہنچ جانے کے بعد ہی زیر بحث نص وضاحت معنی کے اعتبار سے یقینی اور قطعی ہو گئی ہے ، للبذا ثابت ہوا کہ کسی امر کے قطعی ہونے کے لئے الفاظ کے اعتبار سے صاحب شریعت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے ، ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے ، ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح کے سے ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح کے سے ای طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا بھی متواتر ہونا ضروری ہے ) ''

تحسی نص ( آیت) کامعنی کے اعتبار سے متواتر ہونے کا مطلب سے مقق موصوف جزوٹانی کے آخر میں فرماتے ہیں:

'' پرور دِگارسجانۂ وتعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کی دلیل قر آن کریم کی ان نصوص (صریح آیات) پرموقو ف اور مِنی قرار دی جائے گی جن کے معنی (ہرخاص دعام کو) معلوم اور معروف ہیں ،اوران میں ، سی ہیں تاویل کے نہ ہونے پر گفظی قرائن موجود ہیں، بلکہ ان کا ضروریات وین میں سے ہونا اور مسلمانوں کا ان پراجماع بھی ہر خاص وعام کومعلوم اور معروف ہے، اور ان یقین آفرین قرائن میں سے ایک قرین امت مسلمہ کا ان نصوص (آیات) کو بغیران کے ظاہری معنی کے فساو پر متنبہ کئے مسلمل تلاوت کرتے رہنا ہے (بیعنی اگر ان نصوص کے ظاہری معنی مراونہ ہوتے تو خیر القرون میں کوئی تو سلف صالحین سے اس پر متنبہ کرتا)۔''

### ضرورت شرعیه کی مثال: فرماتے ہیں:

''امام رازی بینیٹ نے اپنی کتاب'' محصول' میں اس سوال کونہا بیت شرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھراس کا جواب دیا ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ (نصوص شرعیہ کے ) معانی و مقاصد کا علم قر ائن کے ساتھ مل کر ضروری (بدیمی) اور بقینی ہوجاتا ہے ، اس لئے کہ مثلاً ہم اللہ سبحانۂ وتعالی کی مرا دلفظ ''المسموات والا دھ'' ہے تقینی اور بدیمی طور پر جانے ہیں ( کہ یہی آسان وز مین مرا دہیں ، جو ہمارے سامنے ہیں ) نداس وجہ سے کہ لغت عربی میں مثلاً لفظ' ساء' آسان کے لئے وضع کیا گیا ہے ، کونکہ اس (لغوی) معنی میں تو اشتر اک و مجاز اور حذف واضار وغیرہ کا دخل بھی ہوسکتا ہے ، (لبذا ان کے جائے ہوسکتا ہے ، (لبذا ان کے بنا پر تو لفظ' ساء' سان مرا دہون قطعی اور یقینی نہیں رہتا بلکہ ہوسکتا ہے ، کھیتی معنی کے بخالے مجازی معنی مشرکی نظری ہے ، اس سے برتمس ضرور ت بجائے ہون کے مثافی ہے ، اس سے برتمس ضرور ت بجائے ہونے ہمیں قطعی لفین ہے کہ اللہ تعالی کی مرا دیمی زمین و آسان ہیں )۔'

سنسی نص قطعی کے مفید یقین ہونے **کا مدار**:....اس کتاب کے آخری جز دیے وسط میں فرماتے ہیں:

'' بیاظہرمن الشمس ہے، اس شخص کے لئے جو یقین کے شرا نظاکو جانتا ہواور وہ شرا نظامور سمعیہ (ساع اور نقل سے تعلق رکھنے والے امور) میں (صاحب شریعت سے ) نقل کے اعتبار سے بدیہی تواتر ہے، اور معنی کے اعتبار سے بدیمی طور پر واضح ہوتا ہے ( یعنی جس نص کا ثبوت شارع علیش سے تواتر کی حدکو پہنچ چکا ہے اور اس کے معنی ومراد کی وضاحت بھی بدیہیات کی حدکو پہنچ چکل ہے، وہ نص تطعی ضروریقین کے لئے مفید ہوگی )۔''

الیمی نص قطعی میں تاویل کے حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل:....اس سے بعد فرماتے ہیں:

باقی اس امر کا یقین که اس کی تاویل حرام ہے، بلکه اس امر کا یقین که بیا ہے ظاہری معنی پر ہے،

اس کی ولیل میہ ہے کہ رسول اللہ مُؤاتیز اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عہد میں اس کی شہرت حد تو اتر تک پہنچ چکی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس نص کو اس کے ظاہر کی معنی پر برقر اررکھا (اورکوئی تاویل نہیں کی) اور عادة بیمحال ہے کہ اس نص کی کوئی تیجے تاویل ہواور ان میں سے کوئی بھی اس کا ذکر نہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان آچکا ہے۔''

اور جزو ثالث کے وسط میں''ایمان بالقدر''کی نصوص (آیات) کے تحت فرماتے ہیں: ''دوسری دلیل علم ضروری (قطعی دیقیٰی) کے دعویٰ کی اس شخص کے لئے جوسلف (صحابہ جمالیۃ) وتا بعین ہیسیۃ) کے حالات ہے واقف ہے، یہ ہے کہ وہ ان نصوص (آیات) میں مطلق کوئی تاویل نہیں کرتے تھے''۔

ہرامرقطعی کے مفیدیقین ہونے کے لئے اس کاضروری (متواتر ) ہوناضروری

ہے: .... جز واول کے اوائل میں فرماتے ہیں:

"علاوہ ازیں قطعی امور میں بعض ایسے امور بھی ہیں جن کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ وہ قطعی (یقینی) ہیں یانہیں؟ مثلاً قیاس جلی ، اور اس کی (مخالفت کی) بنا پر کسی کو گنبگار فاسق یا کافر کہنا (جائز ہے یانہیں؟ یہ اختلاف ہی اس امر کی دلیل ہے کہ ہر قطعی کے لئے مفیدیقین ہونا ضروی نہیں) چنا نچہ ابن حاجب وغیرہ مخققین ایسے شرعی قطعی امر کے وجود کا افکار کرتے ہیں جو''ضروری'' (متواتر) نہ ہو اور ان کا فیصلہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں نہم معنی کے اعتبار سے'' ظن'' اور''ضرورت' کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، (یعنی یانصوص فلایہ ہیں یانصوص ضروریہ (متواترہ) تیسری قتم کوئی نہیں) جیسا کہ تواتر الفاظ کے اعتبار سے (سب کے نزدیک)'' ظنی'' (خبر واحد) اور''ضروری'' (خبر مشہور ومتواتر) کے درمیان کوئی واسطہ نہیں (یعنی جیسے ازرو کے روایت یعنی شوت الفاظ صرف دومر ہے ہیں،'' ظنی'' (خبر واحد) اور''ضروری'' مشہور ومتواتر) ایسے ہی ازرو کے درایت یعنی فہم معنی کے اعتبار سے بھی دومر تبہ ہیں '' ظنی'' یا'' ضروری'' ، لبندا ثابت ہوا کہ ہر امرقطعی کے مفید قطع ویقین ہونے کے لئے'' ضروری'' ، لبندا ثابت ہوا کہ ہر امرقطعی کے مفید قطع ویقین ہونے کے لئے'' ضروری'' ، البندا ثابت ہوا کہ ہر امرقطعی کے مفید قطع ویقین ہونے کے لئے'' ضروری'' ، البندا ثابت ہوا کہ ہر امرقطعی کے مفید قطع ویقین ہونے کے لئے'' کے اکان کہ رامتواتر ) ہونا ضروری'' ، ویانہ شروری ہے )''۔

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:

''علماءاصول کےاقوال سے ظاہر ہے کہ وہ قطعیات (اموریقینیہ) کا وجودصرف ان دلائل میں مانتے ہیں جوملمی اورمفیدیقین ہوں۔''

ولائل شرعیه میں قطعی اور ضروری مثلا زم ہیں: ....ای کے آخر میں فرماتے ہیں:

''بیشتر محققین کی رائے بہی ہے قطعی دلائل جب بھی شرعی ہوں گےتو یقیناً'' ضروری''ہوں گے، ( بعنی تمام دلائل قطعیہ شرعیہ،ضروری ( بدیہی ) ہوتے ہیں ،شرعی دلائل میں ایسے قطعی دلائل کا وجود نہیں جوضروری نہ ہوں ، بالفاظ دیگر دلائل شرعیہ میں قطعی اورضر دری متنلازم ہیں )۔''

کثرت ِ ولاکل، تعددِ طرق اور قرائن سب مل کریفین کے لئے مفید ہوتے ہیں:..... حضرت مصنف ہیسی فرماتے ہیں:''اتحاف'' میں ج:۳۳ص:۳۳ پرائن بیاضی حنی'' ماتریدی'' کا قول نقل کرتے ہیں:

'' دلیل نقلی (ساعی) اس وفت مفید یقین ہوتی ہے جب ایک ہی معنی پرمتعدد طریق ہے بکٹرت دلائل وارد ہوں ،اور قرائن بھی ساتھ موجود ہوں ،''الا بکار دالمقاصد'' کے مصنف کا اور بہت سے علماءِ محققین یعنیٰ'' ماتر یدید'' کا مختار بھی یہی ہے'۔

مزید تقیق کے لئے'' تو منبح تلویج'' کی مراجعت شیجئے ، نیز حضرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں :

ابن حاجب کے نزد کیک' ضروری' کے معنی: ابن حاجب کے نزد کیک' ضروری' کا مصداق ہروہ امر ہے جس کودل ہے ساختہ باور کرے اور اس پر یقین واظمینان کلی حاصل ہوجائے، 'ضروری' کے وہ معروف معنی جوضروریات دین کی تعریف میں بیان ہو چکے ہیں، جس کاعلم ہرخاص وعام کو بکسال طور پر حاصل ہو، ابن حاجب کے نزد یک مراد نہیں، اور نہ بی اس کی مراد ہیہ ہے کہ ' دلفظی' (یعنی سامی) دلیل یقین کے لئے مفیر نہیں ہوتی، اس لئے کہ بیتو ایک اور اختلافی امر ہے جو دوسرے علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے، محقق موصوف فرماتے ہیں:

'' تیسرا تول جوا کثر ائمہ اہل سنت اور علماء امت کا مسلک ہے، یہ ہے کہ اس ( تھم ) میں تفصیل ہے، ادر یہ کہ یقیدیات میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی ۔''

مدار گفر: .... بحث تکفیرے ذیل میں فرماتے ہیں:

''رسول الله سُؤَلِيَّةِ کی تکذیب ہی اصل میں کفر ہے،خوا وصراحة اور براہ راست ہو،خواہ کوئی ایسا قول یا عقیدہ ہوجس سے بقینی اور بدیمی طور پر آپ سُؤلِیْ کی تکذیب لازم آتی ہو،نظری اور استدلالی طور برلازم آنے کا اعتبار نہیں۔''

تا و بل معتبر ہونے کا مدار اور ضا بطہ! ..... ہروہ امر جوعبد نبوت اور عبد صحابہ بندائی میں شاکع وذا کع رہا اور کسی نے اس کی کوئی تاویل نہیں کی ، یقینی اور بدیبی طور پراس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امراپنے

ظاہری معنی پر ہے (اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی)

یہ اصول جو میں نے بیان کیا ،اس کو اچھی طرح سمجھ لو، ہراس امر کے بارے میں جورسول اللہ سنجورسول اللہ سنجور میں اس قدرمشہور ومعروف رہا ہو کہ اس کی شہرت حد تو اتر کو پہنچ چکی ہو،اوراس کی کوئی تاویل قطعاً فدکورہ نہ ہو، (وہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، اس کی کوئی تاویل مسموع نہیں ہو سکتی اور اس کا منکراگر چہمؤول ہو کا فر ہے )۔''

مثال: .....تمام صحابہ کرام رضوان التدعیم اجمعین کااس پراجماع ہے کہ بغیر کسی تاویل کے شائبہ کے ''کلام' 'اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور (اس لئے) وہ' متکلم' ہے، لبندا جس شخص کا بیقول ہے ( کہ'' کلام' اللہ کی صفت نہیں یا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ) علاء نے علانیاس کی تکفیر کی ہے، خوا داس اعتقاد کی بناء پر کہ یہ (قول) الن آیات کی تکذیب کرتا ہے (جن سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت' کلام' ثابت ہوتی ہے ) یاس بنا پر کہ اس قول سے الن آیات کی تکذیب لازم آتی ہے (یعنی عمدُ الن آیات کی تکذیب کی ہے یا اس بنا پر کہ اس قول سے الن آیات کی تکذیب لازم آتی ہے (یعنی عمدُ الن آیات کی تکذیب ہیں۔ قول سے تکذیب ہیں۔

احتیاط! .... نیز فرماتے ہیں کہ جولوگ قرآن کو' قدیم' نہیں مانے ، وہ بھی اس کو' حادث' کہنے ہے اجتناب کرتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل بھیں اور ذہبی بھیرہ کے بیان کے مطابق جمہور علماء' نبلاء' ہیں امام احمد بھیں ہے ترجمہ (حالات) میں ان سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح تمام متقد میں علماء اہل سنت کی جانب بھی اس کومنسوب کیاہے کہ وہ جیسے قرآن کو' قدیم' نہیں مانے ''حادث' بھی نہیں کہتے ، (بلکہ تو قف کرتے ہیں) اور یہی مسلک مصنف' نبلاء' نے اینے لئے پہند کیاہے۔

معتز لہ، شبیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں: ساں لئے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ معتز لہ، شبیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے وسرے فرقول کے زدیک تکفیر (کسی کو کا فرکہنے) میں ہے کہ معتز لہ، شبیعہ اور ان کے علاوہ امت کے دوسرے فرقول کے زدیک تکفیر (کسی کو کا فرکہنے) میں بقین (ہونا) شرط ہے، اس شخص کے حق میں جو کفر کا تقلم بالیقین چاہتا ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہئے (کہ کرکا یقین ہوئے بغیرکسی کو کا فرنہ کہے)

تواں شخص سے بیرکہاجائے کہ (تکفیر کے بارے میں) بقین قطعی کا مرتبہ جھوڑ کر گمان کا وہ مرتبہ جس میں واضح سامی رجحان (بعنی طن غالب) موجود ہو کیوں نہ اختیار کرلیا جائے (بعنی کسی کو کا فر کہنے میں یقین کے بجائے ظن غالب بر کیوں نہ اکتفاء کرلیا جائے ) اور ظن غالب برعمل تو صرف قطعی اور بقینی دلیل سے ہی ممنوع ہوتا ہے (بعنی اگر ظن غالب کے مقابلہ میں کو کی قطعی دلیل موجود ہوتو بے شک ظن غالب برعمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے مقابلہ میں کوئی قطعی دلیل موجود ہوتو ب

کیوں نیمل کیاجائے )

اور قرآن تکیم میں یہ بہیں نہیں آیا کہ قرآن کل کاکل 'متثابہ' (غیر واضح اور کل تاویل ) ہے، بکہ (اس کے برعکس) اس میں تو تصریح ہے کہ قرآن کی پچھآیات' 'محکم' (اور واضح ) ہیں، اور وہی' ہسل کتاب' ہیں، (انہیں پردین وایمان کا مدار ہے) اور پچھ' متثابہ' (غیر واضح ) ہیں، تو (صریح اور واضح آیات میں) ان گونا گوں تاویلات کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی محکم آیات کہاں ہیں جن کو باقی متثابہ آیات واحادیث رسول اللہ (مؤلیق ) کے بیجھنے اور مراد متعین کے لئے مدار بنایا جائے؟ عقل سلیم اس کو باور نہیں کرتی اور محال بھس ہی کہ آسانی کتا ہیں اور احادیث رسول اللہ (مؤلیق ) ایسے واضح اور بینی بیان حق سے خالی ہوں جس ہے کہ آسانی کتا ہیں اور احادیث رسول اللہ (مؤلیق ) ایسے واضح اور بینی بیان حق سے خالی ہوں جس سے کتاب اللہ کی متشابہ آیات کی مراد متعین کی جائے، (یعنی عقلا یہ مراد متعین کی جائے اور وہ جائے اور وہ جائے، اس لئے قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائیں جن کی کوئی تاویل نہ کی مراد متعین کی جائے اور وہ جائے اور وہ خال ہریہوں) قرآن میں ایسی نصوص صریحہ ضرور ہونی جائیں جن کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور وہ جائے کہ ہیں استحالہ کی جانب اشارہ کرتی ہیں:

"إِيْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَاذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُهُ صَادِقِيْنَ." (الاهاف.") ترجمہ: ﴿ بِت بِرِيْ كِهِ وَعِيْ مِينَ ) أَكْرَمَ سِيْحِ بُوتُواسَ سِ بِبِلِحِ كَا وَكَى آسَانَ سَابٍ إِمْفَيْهُم ويقين كى كوئى دليل ميرے ياس لاؤ۔"

غور کرنے والے ارباب غقل ودائش کے لئے فرق باطلہ (مؤولین) کی تر دید کے لئے بیآیت کس قدر واضح اور قطعی حجت ہے۔اگر مقصود وہی ہوتا (جومؤولین کہتے ہیں) تو کم از کم ایک مرتبہ (اور کسی ایک جگہ) تو حق کا واضح اور قطعی بیان آسانی کتاب میں موجود ہوتا کہ متشابہ (غیر واضح) آیات کی مراداس سے متعین کی جاتی جیسا کے قرآن نے وعدہ کیاہے۔

تنگفیر کا ضابطہ:.....جزو تالث کے وسط میں احادیث'' وجوب ایمان بالقدر'' کی بہترویں (۷۲) حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

''میں کہتا ہوں کہ کسی کوکا فرقر اردینے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کھنے نے کسی ایسے امر کور دکیا کہ جس کا ضروریات دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، وہ شخص کا فر ہے۔اس تعبیر میں کسی قدر اجمال وابہام ہے،اس کی مزید وضاحت و تفصیل ہیہے کہ جس شخص کے متعلق ہم کویقینی طور پر معلوم ہو کہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی بدیجی اور تینی امر کوروکیا ہے،اور اس امر کا بھی ہم کویقینی طور پر جانتا ہے، پر کم ہوکہ بیخض اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کوایسے ہی بدیجی اور تقینی طور ہر جانتا ہے، چسے کہ ہم جانتے ہیں (اور اس کے باوجود جان ہو جھ کررد کیا ہے) تو ایسا شخص بغیر کسی شک و شبہ کے کا

فرہے( کہ بیکفروجو دوعناد ہے) گویا کہ تین چیزوں کابدیبی اور یقینی علم ہونا ضروری ہے۔

اقل:اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کا۔

دوم: اس مخص کے اس امر کوضروری جانے کا۔

سوم:اس شخص کے متعلق (ہمارا)علم اور جس شخص کے متعلق ہمارا گمان غالب ہو کہ جن امور کو ہم یقینی طور برضروریات وین میں ہے جانتے ہیں۔

یے شخص اس سے نا واقف ہے (کہ بیضروریات دین ہیں) ایسے شخص کی تکفیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے (جولوگ جہل کو عذر قرار دیتے ہیں اور تکفیر صرف جو دوعناد برکرتے ہیں، وہ کا فرنہیں کہتے ۔ اور جولوگ گفر عنا داور گفر جہل کو بکسال کہتے ہیں وہ کا فرکتے ہیں (مصنف مذکور فریاتے ہیں) بہتر یہی ۔ اور جولوگ گفرعنا داور گفر جہل کو بکسال کہتے ہیں وہ کا فرکتے ہیں (مصنف مذکور فریاتے ہیں) بہتر یہی ہے کہاں شخص کی تکفیر نہ کی جائے ، فریاتے ہیں: مسئلہ صفات کے آخر میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے'

مصن**ف نورالتّٰدمر قد ہ** کی رائے: ....حضرت مصنف نورالتّدمر قد ہ رسالہ ہٰذا ہیں فریاتے ہیں : جس شخص نے ضرور یات وین میں ہے کسی بھی امر کوٹھرا دیا اور رو کیا ، در آنجالیکہ اس کو بتلا ویا گیا ہو ( کہ پیضرور یات دین میں ہے ہے) تو وہ مخص کا فر ہے،جبیبا کہ امام بخاری ہیں۔ نیمجی بخاری میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اگر چہ بتلانے والوں کی تعدا دا حدتو اتر کونہیں بینجی گویا مصنف علیہ الرحمة کے نز دیکے صرف اس امر کے ضروریات دین میں ہے ہونے کاعلم حدثو اتر تک پہنچا ہوا ہونا کافی ہے ، ہالفاظ دیگر تین بدیمی اور یقینی علموں کے بجائے صرف ایک امر کابدیہی اور یقینی علم کا فی ہے ) ہاں امر غیر متواتر کاانکار کفرنہ ہوگا۔لیکن اس رواورا نکار کرنے والے ئے ساتھ کا فروں کا سامعاملہ کیا جائے گا ے عہد نبوت میں کسی صحف پر جحت قائم کرنے کے بارے میں ای پڑمل تھا۔اوراگرو ہ منکریہ بہانہ کرے کہ:'' خبر واحد ہونے کی وجہ ہے مجھے اس میں تر دد ہے'' تو اس پرغور کیا جائے گا ( اور اس عذر کی صحت کی تحقیق اورازالہ کی کوشش کی جائے گی ) ورنہ تو جس طرح کفر کی تقسیم : کفرجہل اور کفرعنا و کی طرف (اوراس کی شخفیق کیس کا کفر، کفر جہل ہے اور کس کا کفر، کفرعنا دہے ) آخرت کے حوا کہ اور اللہ کے سپر د ہے(احکام دنیا کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ دونوں کا فربیں )اسی طرح منکر ( کے معالمه کوبھی ) آخرت کے حوالہ اور اللہ کے سیر دکیا جائے گا (اور دنیوی احکام کے اعتبار سے کا فرکہا جائے گا ) جیسا کہ وہ مخص جس نے کفر کے ماحول میں نشو دنما پایا ہوا در ہوش سنجالا ہو،ہم اس پر کفر کا تھم لگا ئیں گے۔اگر چداس کا یہ گفرجہل پر بنی ہےنہ کہ فجو دوعنا دیراسی طرح مذکورہ بالاصورت میں بھی اس کو کا فرکمبین عے (اور لاعلمی کے عذر کا لحاظ نہ کریں گے )۔ فرماتے ہیں:اس تحقیق اور فرق کوخوب اچھی طرح سمجھلو!اور یا درکھو!اس لئے کہ جس شخص نے شریعت کے سی بھی متواتر عمل کوقبول نہیں کیاوہ ہارے اعتبار سے اور ہمارے حق میں کافر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص جو ابھی تک اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو، اگر چہ از راہ عنا دنہ ہی (تا ہم وہ کافر ہے اس لئے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ) اور (بیا یک شخص کا بتلانا) ایسا ہی ہے جیسے کسی کوایک نبی ایمان کی دعوت دے اور وہ قبول نہ کرے، اور ایپنے اصلی کفر پرقائم رہے، اگر چہ از راہ عنا دنہ ہو (تب بھی وہ کافر ہے )لہذا کفر کا مدار اس ہر ہے کہ شریعت کے متوفر امور میں سے کسی بھی امر متواتر پر ایمان نہ لا نا اور اس سے دور رہنا پایا جائے ،خواو تا واقفیت کی بنایر ہو، خواہ جو دکی بنایر ،خواہ عنا دکی بنایر۔

نبی کی تکذیب عقلاً نبیج ہے اور موجب کفر : مصنف علیدالرحمة فرماتے ہیں: "اتحاف" کے مصنف نے ج:۲ص:۱۲ پر بیان کیا ہے کہ:

نبی کی بعثت اور دعوت و بہانے کی تکذیب واز کاراز روئے عقل فتیج ہے، البذایہ کفر عقلٰ بتح کے تحت داخل ہے، نہ کہ شری فتح کے تحت ، (یعنی کسی نبی کی نبوت اور وعوت و بہلغ کا ازکار عقابہ ہے اور موجب کفر ہے، اس کے لئے کسی شری ثبوت کی ضرورت نہیں ہے) مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں نبیہ بہت الحجی اور مفید تحقیق ہے، اس کے لئے کسی شری ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں نبیہ بہت الحجی اور مفید تحقیق ہے، ان مسایر و نہیں بھی ج: اس سے کو عقلی حسن و قبح عقلی کا اعتبار نہ ہوگا تو انبیاء کو کا را آ مدحقیق بیان کی ہے کہ اگر (تصدیق و تکذیب انبیاء میں) حسن و قبح عقلی کا اعتبار نہ ہوگا تو انبیاء کو لا جواب کردیے (کے امکان) کا الزام عائد ہوگا۔ رکن اول ، اصل و جم کے ذیل میں بھی پھھاس کا بیا نہو جو دیے۔ یہی ''ماتر یدیہ' اوراکش'' اشعریہ' کا مذہب ہے۔ •

تا ویل و جوز کا صابطہ: سے حافظ این قیم رحمۃ اللہ علیہ 'بدائع الفوائد' میں فرماتے ہیں:

'' قرآن وحدیث کی سی بھی نص صرح میں مجاز و' تا ویل' کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی ہے جاز دیا ویل کا وضل صرف انہی ظاہری نصوص میں ہوتا ہے جن میں مجاز و تا ویل کا احتمال اور گنجائش ہو ، فرماتے میں اس سلسلہ میں ایک نکتہ ضرور سجھ لینا چاہیے کہ کسی لفظ کا نص ہونا دوچیز ول سے پہچانا جاتا ہے ، ایک تو یہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا ازروئے لغت احتمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً عشر دکا لفظ اس لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا ازروئے لغت احتمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً عشر دکا لفظ (کے وہنے کیا گیا ہے ، نہ کم ، نہ زیادہ) دوسرے یہ کہ اس لفظ کے جینے مواقع استعمال ہیں این سب میں ایک ہی طریق پر ایک ہی عنی کے لئے استعمال ہوا ہو، ایسا لفظ اپنے اس متعارف معنی میں نہی ہے ، نہ اس میں تا ویل کی گنجائش ہے ، نہ تجوز کی ، اگر چہ کسی خاص کی استعمال میں اس کی گنجائش ہی ہو (کیکن تمام مواقع استعمال کے اعتبار ہے ایک ہی معنی معنی معنی معنین ہوں ، تو اس خاص کی استعمال میں بھی گنجا ہو (کیکن تمام مواقع استعمال کے اعتبار ہے ایک ہی معنی معنین ہوں ، تو اس خاص کی استعمال میں بھی گنجا ہو (کیکن تمام مواقع استعمال کے اعتبار ہے ایک ہی معنی معنین ہوں ، تو اس خاص کی استعمال میں بھی گنجا

اشرح احیا میں علامدان بیاضی ہے منظول ہے کہ دس چیز وں میں بھن میں ہے ایک بیاسنلد ہے ۔ 'سن وقتی عظی ہے '' انتریو بیڈ اورا نیٹر'' اشعر بیڈ کا فد ہے بھی میں ہے ۔ مصنف ٌ

گیا جس نے کسی شخص کو مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو کسی اور شخص نے اس سے کہا: '' تو خدا ہے نہیں فرمایا نہیں فرمایا نہیں اس کو کا فرنہ کہا جا ہے ، اس لئے کہ مکن ہے کہ وہ کہ ( کہ میری مراد تو بیتی کہ ) خدا کا خوف اور تقوی کا اس کو کا فرنہ کہا جائے ، اس لئے کہ مکن ہے کہ وہ کہ ( کہ میری مراد تو بیتی کہ ) خدا کا خوف اور تقوی کا اس میں ہے کہ میں اس شخص کو ماروں ) اس میں ہے جو میں کررہا ہوں ، ( بینی خوف خدا اور تقوی کا نقاضا بہی ہے کہ میں اس شخص کو ماروں ) اور اگر کسی مصیبت کے ارتکاب کے وقت ( مثلاً حرام کاری یا شراب خوری کے وقت ) یہ کہا گیا کہ '' تو خدا ہے نہیں ڈرتا'' اور اس نے کہ ویا : ''نہیں'' تو اس کو کا فر کہا جائے گا ، اس لئے کہ اس صورت میں وہ تاویل ممکن نہیں (جو پہلی صورت میں میکن تھی کیونکہ کسی کو مار نا ، پیٹینا تو تقوی کا نقاضا ہو سکتا ہے ، مگر کسی معصیت کا ارتکاب کسی صورت میں جھی تقوی کا تقاضا نہیں ہو سکتا ) ۔

مصنف علیدالرحمة الله فرمات میں:'' فقاوی خانیہ' میں بھی شداد بن حکیم اوراس کی بیوی کے قصہ میں یہی بیان کیا ہے۔

فرماتے ہیں: ''طبقات منفیہ' میں خود شداد ہن تکیم نے امام محمد ہیں ہے۔ یہی روایت نقل کی ہے اور ' طبقات' کا بیان ' جامل النصولین' کے بیان سے زیادہ لائق اعتبار ہے کہ 'محض امکان تاویل کا اعتبار ہے ۔ ' (قصد وارادہ قائل پر مدار نہیں) اس لئے کہ اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ، حالا تکہ مشائخ حنفیہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی مخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے خیال میں ' تو ریہ' کی کوئی صورت ہو (جس کو اختیار کرکے وہ حقیقت میں کفر سے بچ سکتا ہو) اور اس کے باوجود اس کی کوئی صورت ہو (جس کو اختیار کرکے وہ حقیقت میں کفر سے بچ سکتا ہو) اور اس کے باوجود اس کے کہ وجود کر کئی میں دو تو ریہ کا کہ دو تو ریہ کر کے اس سے جان ہو جھ کر کہا درآ نے الیکہ وہ تو ریہ کا سکتا تھا، یورضا بالکفر ہے )۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مشائ (ترک تکفیر میں صرف امکان تاویل کوکافی نہیں تیجھتے بلکہ) ایسے شخص کے حق میں بھی تاویل کے قصد وارادہ کومؤ تر مانتے ہیں ،اگر ایسا نہ ہوتو حیلہ جوئی اور عذر تراثی سے تو کوئی بھی عاجز نہیں (حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اکراہ میں مشائخ صرف امکان توریہ پرترک تکفیر کا مدار نہیں رکھتے بلکہ قائل کے قصد وارادہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں ،اگر توریہ کا قصد کر ہے تو کفر سے بچے کا ورنہ نہیں ، معلوم ہوا کہ محف کا ورنہ نہیں ، معلوم ہوا کہ محف امکان تاویل کا فی نہیں ، جبیبا کہ ' جامع الفصولین' سے معلوم ہوتا ہے ، بلکہ قصد تاویل بھی ضروری ہوتا ہے ، بلکہ قصد تاویل بھی ضروری ہے ، جبیبا کہ ' طبقات' کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ) چنانچے ' میزان الاعتدال' میں ج :اص: ۲۲۲ پر حکم بن نافع کے ترجمہ کے تحت تو می سند کے ساتھ مید دوایت ہے :

''بخدا! مئومن بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے، گرمغلوب ہوجاتا ہے، ورمنافق بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے، (اس لئے کے منافق مکار اور حیلہ ساز ہے، وہ آیات فرآنی کے منافق مکار اور حیلہ ساز ہے، وہ آیات قرآنی کے معنی میں تصرف کر کے من مانے معنی کرتا ہے، اور مراد بتلاتا ہے اور جیت جاتا ہے، اور مرود میں کوئی تا ویل وتصرف نبیس کرتا اور مرود میں کوئی تا ویل وتصرف نبیس کرتا ، اس لئے اپنے مکار حریف سے مغلوب ہوجاتا ہے )''

خفاجی الیسائے اور شفاء "میں ج اسم ۲۳ میلیکھا ہے کہ:

"اورای گئے (کہ تھم کفر کا مدار ظاہر پر ہے، نیت اور قصد وارا وہ کا دخل نہیں) جا فظاہن تجررحمہ اللہ مصنف کا قول ال فض کے بارے میں جو (بڑم خود) اپنی زبان پر قدرت اور قابوندر کھنے اور بولئے میں ہیں ہے باکی وصب ارت (کہ جو منہ میں آیا بک دیا) کی بنا پر سب وشتم کر بیضا، اس نے قصد اَ سب وشتم منبیں کیا نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: مصنف کا بیان ہمارے ند ہب کے قواعد کے موافق اور واضح ہیں ان کیا نہاں گئے کہ کفر کا تھم لگانے کا مدار ظاہری اقوال وافعال پر ہے، ند نیت وقصد کا اعتبار ہے، ند اس کے صالیہ قرائن کا، ہاں ناوا قفیت کا دعوی کرنے والا اگر اپنے نومسلم ہونے ، یا اہل علم کی صحبت سے دور (ومحروم مالیہ قرائن کا، ہاں ناوا قفیت کا دعوی کرنے والا اگر اپنے نومسلم ہونے ، یا اہل علم کی صحبت سے دور (ومحروم مالیہ قرائن کا، ہاں ناوا قفیت کا مدی ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی اور اس کو ) معذور سمجھا جائے گا، (ادر کا فرنہ کہا جائے گا) جیسا کہ 'روضہ' کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے۔'

تاویل کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں قرائن حالیہ کو بھی دخل ہے:.... امام نووی رحمہ اللہ''شرح مسلم'' میں ص:۳۹ پر خطابی نے قل کرتے ہیں کہ:

''اگریہاعتراض کیا جائے کہ (عبدالو بمرصد این بھٹن میں) زکو ہ دینے ہے انکار کرنے والوں کے بارے میں تم نے اپنے بیان کے مطابق تاویل کیے کرلی؟ اوران کو (کافر ومر تہ کہنے کے بجائے) باغی کیے قرار دیا؟ اور کیا بہارے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ زکو ہ کی فرضیت کا انکار کرے (اور کو ہ نہ اوا کرے) تو کیا آج بھی تم اس کو باغی قرار دو گے (اور کافر ومر تہ نہ کہوگے)؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ''اس زمانہ میں اگر کوئی شخص یا گروہ زکو ہ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو با جماع امت کا فر ہے، اور ان میں اور اس زمانے کے لوگوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہ مانعین زکو ہ الیے اسباب و وجود کی بنا پر معذور قرار و کے گئے جو اس زمانے میں در چیش نہیں ہیں ، مثل یہ کہ ان کا رائدا سے اسباب و وجود کی بنا پر معذور قرار و کے گئے جو اس زمانے میں در چیش نہیں ہیں ، مثل یہ کہ ان کا رائدا سے اسباب و وجود کی بنا پر معذور قرار و کے گئے جو اس زمانے میں در چیش نہیں ہیں ، مثل یہ کہ ان کا و تبدیل احکام کا سلسلہ جاری تھا ، (لہٰذا حضور عیش آئے کی وفات کے بعد زکو ہ کی فرضیت کے منسوخ و تبدیل احکام کا سلسلہ جاری تھا ، (لہٰذا حضور عیش آئے کی وفات کے بعد زکو ہ کی فرضیت کے منسوخ

ہو جانے کا شبداس بنایر ہوسکتا تھا کہ زکو ہ وصول کرنے کا تھم حضور میں بیابہ کودیا گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا ) دوسرے یہ کہ وہ لوگ بالکل جاہل اورا حکام دین البی ہے قطعاً ناوا قف تھے، نیز ان کواسلام قبول کئے ہوئے زیادہ زمانہ بھی نہ گز را قعا، یعنی بالکل نومسلم تھے،اس لئے ان کے دلوں میں شکوک وشبهات کا بیدا ہونا قرین قیاس تھا،اس لئے ان کومعذور قرار دیا گیا،اس کے برعکس آج دین اسلام اوراس کے احکام اس قدر عام اور شائع وذ ائع ہو چکے ہیں کہ ( نیصرف )مسلمانوں میں ( بلکہ غیرمسلموں میں بھی ﴾ ز کو ۃ کے اسلام میں فرض ہونے کاعلم شہرت اور تواتر کی حد کو پہنچ چکا ہے ، یباں تک کہ ہر خاص و عام اور ہر عالم و عامی کیساں توریر اس کو جانتا ہے ( کہ اسلام میں زکو ۃ فرض ہے) لبندااس زمانے میں اگر کوئی زکو ۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے 🗗 اس کو کا فرکہا جائے گا اور اس کی کوئی بھی تاویل یا عذرمسموع نه ہوگا ( اس لئے کہ ضرور یات دین میں تاویل کفر ہے نہیں بیاتی ) یمی حکم ہراس منکر کا ہے جو کسی بھی مجمع علیہ دینی امر کاا نکار کرے،جس کاعلم شہرت کی حد کو پہنچ چکا ہو،مثلًا م بنجگانه نماز ، ماه رمضان کے روز ہے ،عسل جنابت ،حرمت زنا،حرمت شراب ،حرمت ربوا ، ابدی محرمات ہے نکان کی حرمت اور ان کے ملاوہ ای قتم کے دین کے مہمات احکام سالا بیا کی منگر یا اکل تو مسلم اورا حکام اسلام ہے بالکل ناواقف ہو،اوراپنی جہالت و نا واقفیت کی بناپران بیس ہے کسی حکم کا ا نکار کرے تو اس کومعذور سمجھا جائے گا ،اور کا فرنہ کہا جائے گا ،اورا پسے نومسلم (تاز ہ داردین اسلام) کے ساتھ قرون اولیٰ کے جاہل ونومسلم منکرین ز کو ۃ کا سامعا ملہ کیا جائے گا (بیعنی احکام اسلام ہے واقف کیا جائے گا، پھر بھی اگر نہ مانیس تو اسلام سے خارج اور کا فرقر اردیا جائے گا ) بخلاف ان خاص خاص اجماعی مسائل واحکام کے جومخصوص عنوانات کے ساتھ شریعت میں آئے ہیں ، اور ان کاعلم صرف علمائے دین تک محدودر ہتا ہے ہمٹلًا پھوپھی یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی جیجی یا بھانجی سے نکاح کا حرام ہو نا یا عمد اقل کرنے والے کا مقتول کی میراث ہے محروم ہونا ، یا ( مال نہ ہونے کی صورت میں ) دادی کا جھٹے حصہ کا وارث ہونا ، اورای متم کے نظری مسائل وا دکام ان میں ہے کسی تھم کے اٹکار کرنے والے کو کا فرنہ کہا جائے گا، (اور نا دانی و نا وا قفیت برمحمول کیا جائے گا)اس کئے کہ بیا حکام ومسائل اس قدرمعروف ومشہورنہیں کہ ہرعا می مسلمان ان ہے واقف ہو۔''

<sup>•</sup> اس زبان کے وہ تجدد پرست اپنے اسلام وائیان کی اُلکریں جو اسلام کوزبانہ کے طالات سے ہم آبنگ کرنے اسکے عنوان سے دین میں نو برنتی بیٹیں اور تاولیں کر کے اسلام کو نے اور من مانے سائیج میں ڈھالنا جا ہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونک اس دور میں حکومتیں خو دہوں ک میں رکی نیکس بصول کر رہی ہیں اس لئے اس زبانے میں مالداروں پرزکو ہ فرض میں رہی ۔ یا جو کہتے ہیں کہ چونکہ اس زبانے میں و نیا ہیں تمام تبارتی کا روبار اور کیس و بن تجارتی سود پرچل رہا ہے ۔ اس لئے تجارتی سود حلاال اور جائز ہے قرآن نے جس سودکو جرام کیا ہے وہ اس ف

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: ای مسکلہ ہے متعلق خطا بی طابقۂ کا ایک بیان'' الیواقیت والجواہر'' کے حوالے سے اس سے قبل نقل کیا جاچکا ہے۔

نتیجہ بحث و حاصل تحقیق ، نیز مانعین زکو ق سے متعلق شیخین بڑا قبال کے اختلاف کی سنقیح و تحقیق : حضرت مصنف قدس الله سره فر ماتے ہیں : مذکوره بالا تحقیق ہے یہ حقیقت داختی و تحقیقت داختی و تحقیقت داختی کے باد جود تو به ندکرے تو کوئی بھی تاویل اسے قبل سے نہیں بچاستی ، اور نہ بھی دار تداد دے ۔ باقی رہا وہ اعتراض جس کو امام نو وی بھی تاویل اسے قبل سے نہیں بچاستی ، اور نہ بھی کر ارتد اد دے ۔ باقی رہا وہ اعتراض جس کو امام نو وی بھی اسے نے بحوالہ خطابی میسید نقل کیا ہے کہ (عہد ابو بحرصد بی بھی بھی سے انکار کیا تھا، تو وہ اس انکار کی وجہ سے مرتد ہوئے یا نہیں در آنحالیکہ حضرت عمر بھی تات کو بھی ان سے انکار کیا تھا، تو وہ اس انکار کی وجہ اور جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں نے (ابو بحرصد بی بھی کال کو ) زکو قدیدے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے انکار کر دیا تھا، اور اسے انکار کر دیا تھا، اور اسے انکار کو قدیدے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے انکار کو قدیدے سے مخرف ہوگئے تھے ، کیا تھا، اور اس طرح وہ خلیفہ رسول الله حضرت عمر فاروق بھی تائی کی اطاعت ہے مخرف ہوگئے تھے ، اسی بخاوت اور نافر مانی کو قرار دیے تھے ، اور چونکہ حضرت عمر فاروق بھی وہ زکو ق کی فرضیت کے مشر نہ اسی بخاوت اور نافر مانی کو قرار دریے تھے ، (اس لئے ان کی دائے میں وہ زکو ق کی فرضیت کے مشر نہ تھے ، بلکہ خلیفۃ اسلمین کے مشراور باغی تھے )۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ حاشہ میں فرماتے ہیں : چنا نچ اس کی تائید مستدرک کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے ، جے حاکم نے جن میں موتی ہے ۔ جے حاکم نے جن میں موتی ہے عمر فاتھ نے سے میں میں کہ کو شائع نہ سے بھی ہوتی ہے ، جے حاکم نے جن میں موتی کیا کہ کو شائع نے سے کو تاکہ نام کی کہ کو شائع نے سے کا قبل کیا کہ کہ دوایت سے بھی ہوتی ہے ، جے حاکم نام نے جن در میں میں کو تاکہ نام کیا کہ کو شائع نے سے کا قبل کیا کہ کو تاکہ کا کہ کو تاکہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کو تاکہ کے کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو تاکہ کے کہ کا کہ کیا کہ کو تاکہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تاکہ کیا کہ کو تاکہ کیا کہ کیا کہ کو تاکہ کیا کہ کو تاکہ کیا کہ کیا کہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کے کہ کو تاکہ کے کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کیا کہ کو تاکہ کو تاکہ

'' حضرت عمر خافی نے فرمایا کہ کاش کہ میں رسول اللہ من قریم سے دریافت کر لیتا تو وہ میرے لئے سرخ اونوں سے بھی زیادہ قیمتی اور کارآ مدہوتے ،ایک بیرکآپ من قریم کے بعد آپ من قریم کا خلیفہ کون ہوگا؟ دوسرے ان لوگوں کا حکم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں زکو ہ کے واجب ہونے کا خلیفہ کون ہوگا؟ دوسرے ان لوگوں کا حکم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں زکو ہ کے دا جب ہونے کا تو اقر ارکرتے ہیں ،لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ زکو ہ تم کو یعنی خلیفة المسلمین کونہ دیں گے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا جا ہے یا نہیں؟ تیسرے'' کلالہ'' کا مسلہ ( یعنی ایسے مورث جس کے نہ مال باپ ہوں ، نہ بیٹا بیٹی ،اس کی میراث کا وارث کون ہوگا؟ )''

بیحدیث شخین ( بخاری ومسلم ) کے شرا لکا کے مطابق صحیح ہے ،اگر چہ انہوں نے''صحیح بخاری'' اور''صحیح مسلم' میں اس کاذ کرنہیں کیا ہے۔

مصنف عليدالرحمة فرماتے ہيں: چونکه ان لوگول نے اپنی جہالت کی وجہ سے بيہ بجوليا تھا كه زكوة

بھی ایک ایسائی' مالی ٹیکس' ہے جیسے ہر حکمران اپنی رعایا ہے مختلف قتم کے مالی ٹیکس وصول کیا کرتا ہے،
لہٰذا جب تک حضور میں ہیں ہیں ہیں ہو جی آب س ٹیڈ نے بحیثیت حکمران اور باوشاہ ہم سے زکو قاوصول
کی (اور ہم نے دی) ، آپ کواس کاحق تھا، (اور آپ مل ٹیڈ کی وفات کے بعد) جب ہم آزاد ہو گئو تو
اب جو ہمار ہے حکمران ہوں گے ان کواختیار ہے کہ وہ اور تمام نیکسوں کی طرح ہم سے زکو قاوصول کریں
بانہ کریں ؟ وہ زکو قاجو ہم حضور میں ہی ان کو اختیار ہے کہ وہ اور تمام نیکسوں کی طرح ہم سے زکو قاوصول کریں
بانہ کریں ؟ وہ زکو قاجو ہم حضور میں ہی ہی انے میں ویتے تھے، وہ ہم حال حضور سائیڈ کے ساتھ ختم ہو
گئی ، اس کے مطالبہ کا اب کسی کوحق نہیں ہے ، حصرت عمر جائیڈ کے نزد یک یہی ان کے افکار کی اصلی غرض
تھی (لہٰذاوہ باغی تھے ) باتی اس کے علاوہ جو اور تاولیس وہ افکارز کو قاکی کرتے تھے ، وہ تیم عا (امر زائد

لیکن حضرت ابو بکرصدیق بینتمزنے ان کوای انکار فرضیت زکو قالی بنا پر کافر و مرتد قرار دیا تھا ، (اس لئے که زکو قاکوایک عبادت اور دینی فرض ماننے کے بچائے حکومت مصلطہ کا ایک مالی نیکس کہنا ، دراصل فرضیت زکو قاکا انکار ہے، لہٰذا ہیاوگ مرتدین )واللّه اعد و بحقیف الحال!

(ببرصورت شیخین (ابو بکر وعمر) بین کا اختلاف دراصل مانعین زگوة کی غرض اورمنع زکوة ک وجود واسباب کیقین کے بارے بیس تھا، حضرت عمر فاروق بیل نظام کا اصلی سبب ومحرک او بکرصد بیل بین نیز کی اطاعت سے انجاف اوران کی حکومت سے بعناوت قرار دیتے تھے، اورمنع زکوة کواس بعناوت کی اطاعت سے انجاف ابو بکرصد بیل بیل نیز کی کے نزد یک ان کی اصلی غرض دین رسول الله سوائی ہے کا ایک عنوان ۔ اور دھنرت ابو بکرصد بیل بیل نیز کی ان کی اصلی غرض دین رسول الله سوائی ہے انجاف انجاف ان اور داجب النتال جمعت تھے، افران ما اور داجب النتال جمعت تھے، افران کا رکن کی اسباب دوجود کی تحقیق و مقدم سے متعلق تھا۔ چنا نچہ اگر حضرت عمر بیل نظر بیر سے سے فرضیت زکوة اگر حضرت عمر بیل نظر بیر سے سے فرضیت زکوة اگر حضرت عمر بیل اور اس کودین کارکن ہی نبیس مانتے ) تو وہ بھی یقینا ان کو کا فر ومرتد قرار دیتے اور اصلاً ترد دونے رائے۔

حضرت مصنف علیدالرحمة فرماتے ہیں کہ:اس کے بعد یا اکل یہی تحقیق حافظ جمال الدین زیلعی کے بال ''تخریخ جا ہدایہ'' منہاج النہ'' کے بال ''تخریخ جا ہدایہ'' منہاج النہ'' منہاج النہ'' ج:۲ ص:۲۳۳ اورج:۳ص:۲۳۱ کی مراجعت بھی ضرور کرنی جا ہے۔

ایک نئی حقیقت کا انکشاف:.....حفرت مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: اور' کنز العمال' میں تو حضرت العمال' میں تو حضرت العمال' میں تو حضرت العمال' میں خود حضرت عمر بڑتاؤ کی ماتھ جنگ کرنے کے ذیل میں خود حضرت عمر بڑتاؤ کی ایک روایت ندکور ہے، جس میں تصریح ہے کہ حضرت عمر بڑتاؤ نے بھی ان کوم بدقر اردیا تھا، کیکن ان کی

رائے میں اس وقت مسلمانوں کے پاس ان مرتدین کے ساتھ جنگ کے گئے حربی طاقت نیٹھی ، (اس لئے وہ حضرت ابو بکرصدیق بن تیز کے صرف اقدام جنگ کے خلاف تھے ، اختلاف ان کے مرتد ہونے یانہ ہونے میں تھا بلکہ اس وقت جنگ کے قرین مصلحت ہونے یا نہ ہونے میں تھا )۔

علاوہ ازیں محب طبر کُ گُ' الریاض النصوۃ ''میں حضرت عمر پڑتنے ہے مروی ہے ، ووفر ماتے ہیں کہ جب رسول القد سربینہ ونیا ہے رصلت فر ما گئے ، تو عرب قبائل دین ہے منحرف اور مرتد ہو گئے ، اورانہوں نے صاف کہددیا کہ ہم زکوۃ نہیں دیں گے ، تو اس پر حضرت ابو بکرصدیق بڑتنے نے فر مایا کہ '' بخدا! (اونٹ تو اونٹ ) اگریدوگ اونٹ کی ایک ری بھی مجھ کو دینے ہے انکار کریں گئے تو میں اس پر بھی ان ہے جنگ کروں گا، 'تو حضرت عمر بڑتہ فر ماتے ہیں کہ میں نے مرض کیا: '' اے رسول اللہ کے خلیفہ! (مصلحت وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ ) آپ ان لوگوں کی دلجو کی فر ما تھی ، اوراسلام الانے کے بعد تم پر ابو بکرصدیق بڑتا ہو ہے '' اے عمر! کفر کے ذمانے میں تو تم ایسے نڈر بھے ، اوراسلام الانے کے بعد تم ایسے ڈریوک بن گئے ؟ سنوا ہے عمر! اب وی کا سلسلہ منقطع ہوگیا اور دین کی شکیل ہو چکی ، کیا میر بر زندہ ہوتے دین میں کتر بیونت کی جا گئی ہے؟ (ہرگرنہیں ) ''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ'' سنن نسائی'' میں بھی مذکور ہے،
اس روایت ہے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بھی نزا کو ندان کے مرتد ہونے میں کوئی تر دو
تھا اور نہ مسلمانوں کی حربی طاقت اور قوت مقادمت میں کوئی تا مل تھا، بلکہ وہ) صرف تالیف قلب کی
غرض سے جنگ کرنے کے خلاف تھے۔ ابن حزم نے بھی'' ملل ونحل'' میں ج: ۲ ص: ۹ کے پراس سے
بخت کی ہے، اور نمیشا پوری نے اپنی تفسیر میں ج: ۲ ص: ۱۰ اپران مرتد بین کے مختلف فرقے اور گروہ شار
کرائے ہیں، (جن میں کچھ مرتد تھے اور کچھ باغی، اور اس پراختا اف شیخین جو گئے کو اور کو وہ شار
طافظ بدر الدین مینی بیسی من مرتو کے القاری' (شرح بخاری) میں ج: ۲ص: ۲۵ پر مانعین زکو ق
سے جنگ کرنے کے بارے میں'' اکلیل'' کے حوالہ سے کیم بن عباد بن صنیف جو اس کے ایک راوی
ہیں، کی مرفوع ہی روایت نقل کرنے کے بعد اس کیم کا قول نقل کرتے ہیں۔

"ما اری ابا بکر الا انه لم یقاتلهم متاولا انها قاتلهم بالنص." ترجمہ: "میری رائے میں ابو بکر صدیق (بڑٹؤ) نے مرتدین سے جنگ کسی تاویل کی بنیاد پرنہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یقینا نص قطعی کی بنا پر ان سے جنگ کی ہے۔"

<sup>• (</sup>۱)اس مرفوع روایت کے لئے ''عمرة القاری'' کے ذرکور و بااحوالہ کی مراجعت سیجیے ، علیم کی مراہ نفع'' سے بھی مرفو ٹر روایت ب کہ اس میں تیسر ئی مرجبہ کے انکار پر آل کردینے کا صرب تکھکم موجود ہے۔

اس کے بعد مینی کس: ۲۷ پراس نفس قطعی کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ، اور حدیث فرکور کے لفظ: ''
الا بعدی الاسلام!' کے ذیل میں چندصور تیں نقل کرتے ہیں: (۱) ناحق کسی کوفل کر دیا۔ (۲) سی
باطل تاویل کی بنا پرز کو قایا ای قتم کے کسی اور رکن دین کا اٹکار کردینا۔ (۳) شادی شدہ ہونے کے
باوجووز ناکرنا۔ بیدہ وامور ہیں جن کی بنا پرا کی مسلمان کلمہ تو حید پڑھنے کے باوجود متحق قبل ہوجا تا ہے
ابو بحررازی نے ''ا دکام القرآن' میں ج: ۲ص ۸۲ پرنبایت متح طور پراس کو بیان کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:'' کنز العمال' میں ج: "الاس کیا اور وا بت بھی اس کی موید ہے ، جس کا ذکر حافظ ابن حجت نے بھی'' فتح الباری'' میں : ج: الاس : ۱۲۸ پر کیا ہے ، اور خود حضرت عمر فاروق بڑائٹز ہے'' کنز العمال'' میں ج: ۲ ص: ۱۳۳ پر ، اور بن : اص: ۸۰ پر ندکور و ذیل روایت مروی ہے، فرماتے ہیں :

"والله! ليوم وليلة لا بي بكر خير من عمر عمر و آل عمر ، ثم ذكر ليلة الغار الى ان قال و اما اليوم فذكر قتاله لمن ار تد" ،

ترجمہ:... 'خدا کی تم ابو بحرصدین کی ایک رات اور ایک دن ، عمراورآل عمر کی پوری زندگ سے بہتر سے فرماتے ہیں وہ رات غار حراکی رات ہے ، اور وہ دن مر آدین سے جنگ کے فیصلہ کا دن ہے ۔ 4 بیر وایت صاحب ' قاموں'' کی کتاب' الصلات و البشو فی الصلوة علی خیو البشو '' کے نیز مخطوط میں بھی ہے ، هذا و الله اعلم بالصواب! (ان سب باتوں کو بیش نظر رکھیں ، پورے تقائق کا علم اللہ کو بی الے اللہ اعلم بالصواب! (ان سب باتوں کو بیش نظر رکھیں ، پورے تقائق کا علم اللہ کو بی ال

### صحابه كرام بنائنة كالجماع

کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تا ویل سے حلال نہیں ہوسکتی اوراس کو حلال بیجھنے والا اگر تو بہ نہ کرے تو کافر اور واجب القتل ہے: ۔۔۔۔۔امام ابوجعفر طحادیؓ نے شرح '' معانی

<sup>•</sup> تمام روایات دواقعات کوچش نظرر کھتے ہوئے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ (والقداعلم بالصواب) کرابتدائے کاریس حضرت محرفاروق بن تنظیم برحقیقت واقعہ کا مقد مشخصہ بولی ،اورمرتدین کے فریق کی خوض و غایت کے وب جس مختف تھے ،اور مایت احتیاط کی بنا پرجے جے حقیقت حال آپ پر منتشف ہوئی ہا ہو کہ رصدیت جی ان کارڈ کو قالی فرض و غایت کے وب جس مختف تھے ،اور ان پرجورہوں اللہ ما اوری اوا ان مشرح الله صدرہ للفتال ''اور پھراس فیصلہ قال کی دین جس ایمیت و مظمت کے انکشاف پرااو کر صدیق برائی مسلم اللہ ما اوری اوا اللہ ما اوری اور اپنے فائدان کی پوری زندگی پرفوقیت اور ترج کا صدق ول سے اعتراف فر مایا ہو اللہ اعلم محقیقة الدیل ، ان احست فیمن الله تعالیٰ وان احطات فیمن نفسی والله بعفولی الزمترجم۔

الآ ٹار''میں ج:۲ص:۸۹ پرحضرت علی بڑئوز کی ایک روایت نقل کی ہے،جس کے بعض طرق'' فتح الباری ''میں باب'' حدالخر'' کے ذیل میں ج:۲اص: ۹۰ پر،اور'' کنز العمال' میں بھی مذکور ہیں۔ ﴿
حضرت علی بڑائوز فر ماتے ہیں کہ:

'' جس زمانہ میں یزید بھائنڈ بن الی سفیان شام کے امیر تھے، شام کے کچھ لوگوں نے یہ کہد کر شراب پینی شروع کر دی که بهارے لئے تو شراب حلال ہے،اور آیت کریمہ:'' لیس علی الذین آمنو ا وعملو الصالحات جناح فيما طعموا ـ'' ـ عالت ثمر يراستدال كيا، تويزيد بالتذال حضرت عمر فاروق بالسنز کواس فتنه کی اطلاع دی ،حضرت عمر بالسزے نورایز بد بالسز کولکھا کہ:''اس ہے قبل کہ بیلوگ وہاں بیگمراہی پھیلا نمیں تم انہیں ( گرفتار کر کے ) فورا میرے یاس بھیج دو۔' جب بیہ لوگ حضرت عمر بنامین کے پاس مدینہ کینچے تو حضرت عمر بنائٹنز نے ان کے بارے میں صحابہ کرام بنائیز ہے مشوره فرمایا ،تمام صحابه جنائظ نے متفقه طور پرعرض کیا:'' اے امیر المنو منین! ہماری رائے میں تو ان لوگوں نے (اس آیت کریمہ میں بیتاویل کر کے )اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے،اورانہوں نے اس چیز کو دین میں جائز وحلال بنایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ،لہٰذا ہے( مرتد ہیں ) آپ ذائنوزان سب کونل سیجئے۔'' حضرت علی ذائنوزاس پر خاموش رہے ،تو حضرت عمر زائنوز نے ان سے دریافت کیا: اے ابوالحن ! تمہاری کیارائے ہے؟ ''حضرت علی دہننز نے فر مایا:''میری رائے تو یہ ہے کہ آپان او گوں کواس عقیدہ ہے تو بہ کرنے کا حکم دیں ،اگریہ تو بہ کرلیں تو آپ بناتیزان کوشراب نوشی کے جرم میں ای ای کوڑے (حدشر بخر) لگائمیں اور چھوڑ دیں ،اور اگریہ (اس عقیدہ ہے) توبہ نہ کریں تو ان کو( کافر ومرتد قرار دے کر )قتل کر دیا جائے ،اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے،اور دین میں اس چیز کو جائز وحلال تفرایا ہے جس کی اللہ نے اجازت نبیس دی۔' چنانچہ (اس رائے پر تمام صحابہ جمالیہ متفق ہو گئے اور ) حضرت عمر بناتیز نے ان کوتو بہ کرنے کے لئے حکم دیا ، جب انہوں نے تو بہ کر لی تو اس اس کوڑے (حدشر بنمر )ان کو لگائے۔''

ای داقعہ ہے متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمہ الله''الصارم المسلول' میں ص:۵۳۳ پر فرماتے ہیں: ''تمام ارباب شوریٰ ،حضرت عمر «لینزاوران کے رفقاء کے اس فیصلہ برمتفق ہو گئے کہ ان لوگوں

<sup>•</sup> حضرت مصنف علیہ الرحمة حاشیہ میں'' فتح الباری''ج نواص ۴۵ ہے''شرب فر'' (شراب نوش) کے سلسلہ میں حسب ذیل مرفوع صدے فقل فرماتے ہیں رسول القد س فیج نے فرمایہ ''سب ہے پہلی چیز جواسلام (کے احکام) کواس طرح الن کررکھ دے گی ،جس طرح برتن کوالٹ دیا جاتا ہے ، دوشر اب ہے۔''عرض کیا گیا یارسول اللہ ایہ کیے ہوگا؟ فرمایا ''شراب کا تام چھاور رکھ ہیں گے ،اور پھر اس کو حلال قراردے لیس کے (اور مزے ہے ، پیش کے )۔''ای طرح آن کل تجارتی سود کا تام' منافع'' رکھارسود کو جائز قرار دیا جارہ باہے۔مترجم۔

سے تو بہ کرنے کے لئے کہا جائے ،اگر تو بہ کرلیں اور حرمت خمر کا اقر اربھی کرلیں تب تو ان کوائی وژ ہے لگائے جائیں ،اوراگر اس عقیدہ سے تو بہاور حرمت خمر کا اقر ارنہ کریں تو ان کو کا فرقر ارد ہے ۔ یا جائے اور قبل کردئے جائیں ۔''

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فر ماتے ہیں: حالانکہ فدگورہ بالا آیت ( لیس علی اللہ ین اللہ کے انہی لوگوں ( اہل کتاب ) کے بار ہے میں نازل ہو کی تھی جوشراب کے حرام ہونے سے پہلے ،اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے، ( اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد شرب خمر کے اجازت دی تھی)، یہ اہل شام بھی ای بنیاد پر مسلمانوں کیلئے شراب کو حلال کہتے تھے ( کہ شراب کی حرمت کفار کے ساتھ مخصوص ہے ،مسلمانوں کے لئے حلال ہے ) مگر صحابہ کرام بڑا تھا نے ان کی اس تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا۔

مصنف علیہ رحمة فر ماتے ہیں:'' تحریر الاصول'' میں بھی'' اقسام جہل'' کے ذیل میں اس واقعہ کا تذکر ہموجود ہےاورابو بکررازیؒ نے تو''ا حکام القرآن' میں ج: ۲ص:۵۶۷ پرسورہ مائدہ کے ذیل میں بری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ( کرائیں باطل تاویل اور کھلا ہوا جہل قطعاً معتبر نہیں ہے )۔

خلوا بنی الکفار عن سبیله قد انزل الرحمن فی تنزیله بان خیر القتل فی سبیله نحن قتلنا کم علی تنزیله کما قتلنا کم علی تنزیله

ترجمہ:..... اے کا فروں کی اولاد! رسول الله مؤلفیلا کاراستہ چھوڑ دو، بے شک مبر بان خدانے اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے کہ بہترین قبل وہ ہے جواس کی راہ میں ہو( لہذا ) ہم تم کوتل کریں گے اس

قرآن کی مرادمنوانے پڑھی، جیسا کہ ہم نے تم کو مارا پیٹا ہے اس کے زول کے منوانے پر۔'
ابویعلیٰ نے بھی عبدالرزاق کے طریق ہے اس روایت کی تخ بیج کی ہے، لیکن ابویعلیٰ کی روایت
میں' نعجن قتلنا کم '' کے بجائے'' نعجن ضو بنا کم علی تاویلہ'' ہے حافظ ابن مجرِّ فرماتے
میں اس کے معنی سے بیں کہ ( ہم تم ہے ہرا برائر تے رہیں گے ) یبال تک کہ تم قرآن کی مراد یعنی معنی و مفہوم کو بھی تشلیم کرلو۔ نیز فرماتے ہیں: اس شعر کا مطلب سے بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کے جو معنی ومراد ہم اس کے منوانے پر ) ہم تم ہے لڑتے رہیں گے، یبال تک کہ ( تم بھی ای معنی و مراد کو تسلیم کرلوجس کو ہم نے سمجھا اور مانا ہے اور ) تم بھی اس دین میں داخل ہوجاؤ جس میں ہم داخل ہو ہو کے ہیں، ( یعنی قرآن کو صرف کلام اللہ مان لیمنا صلمان ہونے کے لئے کانی نہیں ، بلکہ اس معنی و مراد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور قبل وقال سے امان حاصل کرنے کے لئے کانی نہیں ، بلکہ اس معنی و مراد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور قبل وقال سے امان حاصل کرنے کے لئے کانی نہیں ، بلکہ اس معنی و مسلمانوں نے بھی ہے اور جس پرامت کا اجماع ہے ) حافظ ابن مجر رحمہ المذفر ماتے ہیں کہ شعر کے بھی مسلمانوں نے بھی ہے اور جس پرامت کا اجماع ہے ) حافظ ابن مجر رحمہ المذفر ماتے ہیں کہ شعر کے بھی الفی فور بی ہیں ۔ شعر کے بھی الفی فور بی ہیں۔ شعر کے بھی الفی فور بی ہیں کہ شعر کے بھی المی فیل ہیں :

### نحن ضربنا کم علی تاویله کما ضربنا کم علی تنزیله

نیز فرماتے ہیں (خواہ ' قبلنا ''ہو، خواہ ' ضربنا' ) دونوں کی مرادوہ ی ہے جوہم نے بیان کی ، ( فرق صرف لفظوں کا ہے ، عنی واحد ہیں ) چنانچہ ابن حبان نے دونوں طریق پراس روایت کی تھجے کی ہے، اگر چہ پہلے طریق ( نعص قبلنا ) پر پیشخین ( بخاری و سلم ) کی شرا اَط پر بھے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پر وایت نص صریح ہوا ورامت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کر یم کے وہ معانی ومصادیق جن پر صحابہ بڑائے اور سلف صالحین کا اجماع ہو چکا ہے، ان کومنوانے اور شلیم کرانے پر بھی ( منکرین ہے ) اس طرح جنگ کی جائے گی جیسے قرآن کو کلام اللہ اور مزل من اللہ منوانے کے لئے ( کفار سے ) اس طرح جنگ کی جائے گی جیسے قرآن کو کلام اللہ اور مزل من اللہ منوانے کے لئے ( کفار سے ) جنگ کی گئی ہے۔

قرآن وحدیث کے عرف اور متفر مین کی اصطلاح میں لفظ تاویل کے معنی:
حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس روایت میں لفظ" تاویل" کے معنی" مراد" کے ہیں، صحابہ دوائے اور سلف صالحینؓ کے عرف میں لفظ" تاویل" اس معنی میں استعال ہوا ہے، جبیہا کہ حافظ ابن تیمیہؓ فی استعال ہوا ہے، جبیہا کہ حافظ ابن تیمیہؓ نے اپنی متعدد تصانیف میں ، اور خفاجی نے "شفاء" کی شرح" نسیم الریاض "میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں: مزید تفصیل کے لئے ابو بکر جہاس کی" احکام القرآن" ج:۲ص: ۲۸۸ کی

مراجعت ضروری ہے۔ ٥

فرماتے ہیں: قرآن تھیم میں بھی پیلفظان تاویل 'مراداور مصداق' کے معنی میں استعال ہواہے، جیسا کہ آیت کریمہ:''یوم باتی تاویلہ'' میں تاویل کے معنی مصداق کے ہیں ، اس طرح حضرت بوسف مایا کہ قول:'' ذلك تاویل دفریا ہیں 'میں بھی تاویل کے معنی مراد و مصداق کے ہیں ، یہ قوسف مایا کہ قول:'' ذلك تاویل دفریا ہیں 'میں بھی تاویل کے معنی مراد و مصداق کے ہیں ، یہ قرآن كاعرف اور استعمال ہے، اس لفظائو '' کے معنی'' صوف عن المظاہر'' کے معنی المناہر '' کسی لفظ کو اس

.... جعزت معنف علید الرحمة نے حاشید میں ذیر بحث سلول کی مزید مراجعت کے لئے امام بصاص کی کتاب احکام القرآن ' کے ندگورہ ذیل مقامات کی نشاند ہی فرمائی ہے۔

ا: ... " ومن التاس من يجعلهم ( اي اهل الاهوا ، الذين يكفرون بها ) يمنزلة اهل الكتاب؛ ( ٢٠٠٠)

تر جمہ: ...... بعض لوگ ابل ابواء (بدعت وغیرہ کی دہدے جن کی تکفیر کی تی ہے،ان ) کو بمنز لـ اہل کتا بے قرار دیتے تیں ۔''

٢: .... ذكره عن الكرخي وايده بما في الزيادات! (ت: ١٠٠٠ ١٠٠٠)

ترجم: ....! يقول (الويكر حصاص في )امام كرخي في كااور الزيادات الي عان ساى كى تائدكى ب- ا

٣٠ ...... وفي الآية دليل على ان من ظهر كفره نحوالمشبهة ومن صرح با الجبر ..... أخ ولا يختلف في ذالك حكم من فسق او كفر بالتاويل او بردالنص ( ق اص ٩٠) مهم غاية من مثله في الرتبة في تكفير بعض المتاولين

( حضرت شاہ صاحب بیرعبارات نعل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:) بعض تاویل کرنے والوں کی تکفیر کے بارے میں جن کورت میں مثال کے طور پر چیش کیا ہے (بیربیان) عایت درجہ ہم ہے۔

س... و کالمان فی ج: ۲: ص ۳۹ ، و فی ج: ۲ ص: ۳۲ انه لا یشترط الانداد و التقدم بالقول فی بعض وقد انعقد الا جماع العملی انه لا یشترط فی تبلیغ المتواتر عدد التواتر فی المبلغ بل اقامة الحجة کسائر المعاملات (ت س ۳۳ می جماع العملی انه لا یشترط فی تبلیغ المتواتر عدد التواتر فی المبلغ بل اقامة الحجة کسائر المعاملات (ت س ۳۳ می ۱۳ می ایم ۱۳ می ۱۳ می

عند النوذكو في ت ١٠ ص ٢٠ ص ٢٥ كفر من طرق الى التلبس في امو النبوة في قسم من السحر وانه مذهب الفقها ع وانه عليه تصليق الكاهن وهذا بنطبق عل زنا دقة اللاهور وقد بسطه "رّجمه ....." (ايو بكر بصاص في أن اس ٥٢ ير الكيمة بين) ان اوكول كر تونوت كر بار مي تلميس كاراسة افتياركرتي بين احر (جادو) كى ايك تم من ذكركيا ب (اور تفرقرار ويا به) اداري كر فرات يرامي باداري ير (من ) بكائن (نجوى) كي تقد ين (كروي مي كفر به) (فرات بين ) تنفيركي يورت الاجوري (احرى) زنديقون ير بالكل منظيل (بسيان) به المهم المينية في اس كويوري تفعيل سه بيان كيا به المهم المينية في اس كويوري تفعيل سه بيان كيا ب "

کے ظاہری معنی سے بٹانے ) کے نہیں ہیں ، (جیسا کی علم عقائد و کلام اور فقہا کی اصطلاح ہے ، یعنی متفقر مین لفظ تاویل کواس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس میں متائخرین اس لفظ کواستعمال کرتے ہیں ، یعنی کلام کواس کے ظاہری معنی سے بٹاوینا ، بلکہ اسی مصداق ومراد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ، جیسا کر قرآن وحدیث میں جا بجاای معنی میں استعمال ہواہے )۔

قرآن کی مجمع علیه مرادومعنی کاانکار قرآن کے انکار کے مرادف اور موجب کفرولل

ہے: فرماتے ہیں: غرض یہ ہے کہ جو شخص (قرآن کریم کی کسی آیت) سلف کی تاویل کو۔ جیسے مٹن خرین کی صطلاح میں تفسیر کہتے ہیں۔ ترک کرے گا، یعنی نہ مانے گاوہ بغیر کسی فرق کا ای طرح کفر قبل کا مستحق ہے، جیسے نفس قرآن کو مرے ہے ترک کرنے اور نہ مانے والا (یعنی قرآن حکیم کی کسی آیت کا انکار جیسے موجب کفروار تداد ہے، اور منکر مستحق قتل ہے، بالکل ای طرح قرآن کے مجمع علیہ معنی ومراد کا انکار بھی موجب کفرونل ہے)

حنفیه کی مشہور معروف کتاب ' بدا گغ''میں ایک روایت مذکور ہے کہ

'' حضور مذیبر پایین نے حضرت علی بنائیز سے فرمایا کہ : تم قرآن کی مراد و معنی ( منوانے ) پر ایسے ہی ( منکرین ہے ) جنگ کرد ہے ہو۔''
( منکرین ہے ) جنگ کرو گے جیسا کہ آج نزول قرآن ( کے منوانے ) پر ( کفارے ) جنگ کرد ہے ہو۔''
فر ماتے ہیں : غالب یہ ہے کہ حضور میس پیلیم کا اشارہ'' خوارج'' کی جنگ کی جانب ہے ، ( گویا یہ نہی میس پیلیم کی ایک پیش گوئی تھی جو ہو بہو پوری ہوئی )

چنانچاهام طحاوی کے ''مشکل الآنا الآن کار'' کے مختصر المعتصر نے اص ۲۲۱ میں ای حدیث پر مستقبل باب قائم کیا ہے، باب ''قتال علی اہل الاہواء'' اوراس کے تحت ای صدیث کی تخ کی کی ہے۔ ای طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب' خصائص علی'' میں اس حدیث کو بیان کیا ہے ۔ ای طرح حاکم نے ''متدرک'' میں اس حدیث گئی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث شخین جو گئی طرح حاکم نے ''متدرک' میں اس حدیث شخین جو گئی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث شخین جو گئی (بخاری و مسلم) کی شرا کط کے مطابق صحیح ہاگر چہ انہوں نے اپنی کتابوں ( سیح بخاری و سیح مسلم) میں اس حدیث کی صحت کا اقر ارکیا ہے، اور میں اس حدیث کی صحت کا اقر ارکیا ہے، اور اس حدیث کی صحت کا قر ارکیا ہے، اور اس حدیث کی صحت کا قر ارکیا ہے، اور اس حدیث کی صحت کا آخر ارکیا ہے، اور اس حدیث کی تحق موجود ہے، اس حدیث کی تجھ حدیث نظرات کے ہاں یہ حدیث کی کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

"ان منكم من يقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما ، فقال ابو بكر : انا هو؟قال : لا! قال عمر : هو؟قال : لا! ولكن خاصف النعل يعنى على. "

ترجمہ: ..... 'ب شکتم میں ہے ایک شخص قرآن کی مرادکو (منکرین ہے) منوائے براہے ہی جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (منجانب اللہ) نازل ہونے کو (کفارے) منوائے پر جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (منجانب اللہ) نازل ہونے کو (کفارے) منوائے پر جنگ کی ہے ۔ تو یہ من کرسب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حاضرین میں ابو بکر بڑائند وعمر بڑائند بھی موجود تھے ، تو ابو بکر بڑائند نے کہا: 'نیارسول اللہ! وہ شخص میں ہوں؟''آپ سائی بنے فر مایا ''نہیں عمر بڑائند نے کہا میں ہوں؟ آپ سائی بنے دالا ہے یعنی بڑائند نے کہا میں ہوں؟ آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ (جنگ کرنے والا) وہ اپنی جہاں گا نصفے والا ہے یعنی علی بڑائند ۔ (جہائی میں ہوں؟ آپ نے نے فر مایا نہیں! بلکہ (جنگ کرنے والا) وہ اپنی جہاں گا نصفے والا ہے یعنی علی بڑائند ۔ (جہائی ہے)''

یے صدیث بھی ثابت کرتی ہے کہ انکار مرادِقر آن اورا نکارِقر آن کا حکم ایک ہے، امام احمد جیسے نے ''منداحمہ'' میں ج ۳س ۸۲٪ پراس حدیث کوذکر کیا ہے۔

(ببرصورت بیصدیث قال خوارج ہے متعلق ہے) لبذا حضرت عمار بن یا سر بڑت نے اس صدیث کو جنگ صفین کے موقع پر یا تو بطور' جمٹل' (حسب حال ہونے کی بنا پر) پڑھ دیا ہے، یا ( مسب حال ہونے کی بنا پر) پڑھ دیا ہے، یا اس ممکن ہے کہ ابتداء میں) عمار بن یا سر بڑاتھ کا گمان بیہوا کہ 'صفین' میں جنگ کرنے والے بی اس صدیث کا مصداق ہیں۔اور بعد میں ان پر بیواضح ہوا ہو کہ اس حدیث کا مصداق (خوارج ہیں)، اہل صفین نہیں، جبیا کہ' منہاج النہ' میں اہل صفین کے متعلق جو عمار بڑاتھ کے اقوال منقول ہیں ان سے خابت ہوتا ہے ( بہر حال اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں، عمار بڑاتھ کا اہل صفین کے متعلق اس حدیث کو پڑھنا، یا غلط نبی پر بنی ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یاصرف ادنی منا سبت سے حدیث کو پڑھنا، یا غلط نبی پر بنی ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یاصرف ادنی منا سبت سے حسب حال یا کراہل صفین کے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یاصرف ادنی منا سبت سے حسب حال یا کراہل صفین کے حق میں پڑھ دیا ہے)

امام ابوجعفر طحاوی بینید گن مشکل الآ ثار' کے مختفر' المعتصر "میں ص ۲۲۲ پر ہے کہ:

در سول اللہ مؤلیج کے اس وعدہ (بیش گوئی) کے برق ہونے کو ثابت کرنے والا واقعہ حضرت علی طائن کا ' خوارج '' کے خلاف برسر پیکار ہونا اور ان کوتہ تیخ کرنا ، نیز ان خوارج میں ہو بہوان او صاف کا پایا جانا ہے جو حضور مؤلیج آئے بیان فرمائے ۔ حضرت علی طائن کی بین خصوصیت ( استیصال خوارج ) انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلفا ء کو مخصوص و ممتاز فرمایا ہے ، چنا نچہ مانعین زکو قاور مرتدین کے ساتھ جنگ اور ان کی نئ کئی حضرت ابو بکر صدیت بھی انہ کی خصوصیت ہے ، اور مراد و معانی قرآن کے مشکر خواری ہے کا احتیام و غلبہ حضرت عمر فاروق بڑی کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قرآء ت قرآن ( لغت جنگ اور ان کی نئے کئی حضرت علی جائی کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قراء ت قرآن ( لغت جنگ اور ان کی نئے کئی حضرت علی جائی کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قراء ت قرآن ( لغت جرگ اور ان کی بیٹو کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قراء ت قرآن ( لغت قرایش ) پرجمع کردینا ( اور اختلاف لغات و قراء ت کو مثادینا ) حضرت عثان غنی جائیو کی خصوصیت ہے ، اور تمام امت کو ایک قراء ت قرآن ( لغت یہ وہ کارنامہ ہے جس سے ( مخالفین و منکرین پر ) جمت قائم ہوگی ، اور واضح ہوگیا کہ اب جو کو کی قرآن کی ایک میں وہ کو کی تین پر ) جمت قائم ہوگی ، اور واضح ہوگیا کہ اب جو کو کی قرآن

کے ایک حرف کا بھی انکار کرے (یااس میں تاویل کرے) وہ کافر ہے، اورای کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہم کوان یہود ونصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے ہے بھالیا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے اختلافات کا دروازہ کھولا جن سے تحریف و تبدیل کی راہ ہموار ہوگئی (اور دونوں کتابیں خودانہی کے ہاتھوں منے و محرف ہوکررہ گئیں)، پس اللہ تعالیٰ کی رضائے عظیم ان خلفائے رسول (عقیم) کے شامل حال ہو، اور اس اس احسان عظیم پراللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جانب سے ان کو وہ عظیم تراجرعطافر مائیں جواس نے کسی بھی نبی کے خلفا ، کواس نبی کی اطاعت و بیروی پرعطافر مایا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا الکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان خلفا ، کے مدارج و فضائل اور خصوصیات و مزایا کی معرفت عطافر مائی اور ہمارے دلوں کو ان خلفا ، کے اور ان کے ماسواتم ام صحابہ کرام ڈھٹنے کے کینہ اور عداوت سے پاک و صاف اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضائے خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے صاف اور اور ہمیں ان کے خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے نقش قدم ہر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ) وہ سب سے بڑار حم کرنے والا ہے۔''

مصنف علیه الرحمة فرماتے ہیں: حضرت عثان ذی النورین بین و کی خصوصیت صرف جمع قرآن ہیں ہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق بین ہیں کے ملارح انہوں ) نے بھی مجمی اقوام کے ساتھ بکثر سالزائیاں لڑیں اور جہاد کئے (اور بقیہ مممالک عالم کو فتح کیا) اس کے علاوہ ان کی سب ہے اہم خصوصیت اور لازوالی کارنامہ امت کو باہمی خلفشار اور خانہ جنگی ہے بچانا اور انتشار واختلاف کے اسباب کومٹانا ہے، چنا نچے انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، مگر (اپنی ذات ہے ) امت میں بچوٹ (اور گروہ بندی و خانہ جنگی جن بوٹ کی مہیت بڑی نہونے دی ، ورنہ اگر وہ ذرا اشارہ فرما دیتے تو ان کی حمایت کرنے والی مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود تھی ، جوان کے سامنے سینہ سپر ہوجاتی اور آپس میں خونر بز جنگ ہوتی )۔

فرماتے ہیں: نزول قرآن کی طرح مرادقر آن پر (منکرین ہے) جنگ کرنے کا ثبوت اور عہد صحابہ میں اس کی شہرت' الصارم المسلول' کی پندر ہویں حدیث سے بھی بخو بی ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ بیسید ''الصارم المسلول' میں ص:ف اسلام ایرفر ماتے ہیں:

تیری ( فتندانگیز ) آنکھیں گروش کرر ہی ہیں ،تو ژ ڈ التا ( اور تخصے خار جی ہونے کی بنا پرحضور عظامیات کے عظم کے مطابق قبل کر ڈ التا ) ۔'' ابوعثان نہدی کہتے ہیں :

اس کے بعد حفرت عمر فاروق مٹائنڈ نے بھر ہوالوں کو (یا کہا ہم بھر ہوالوں کو ) لکھ کر بھیجا کہ اس شخص کے ساتھ (میل جول اور ) نشست و برخاست ہرگز نہ رکھیں (مجلسی بائیکاٹ کر دیں ،اس لئے کہ بیقر آن کی متشابہ، غیر واضح آیات کے معانی میں الجھا کرمسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے )، جنا نچہ یہ حالت ہوگئ تھی کہ اگر شخص آجا تا اور ہمارا سوآ ومیوں کا مجمع بھی ہوتا تو سب کے سب منتشر ہوجاتے ( اور اس سے بھا گئے جیسے جذا می وغیرہ متعدی امراض میں گرفتار بیاروں سے تندرست لوگ بھا گئے اور ور رہے ہیں ) اموی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو تھے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔'' اور وور رہے ہیں ) اموی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو تھے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔'' اس روایت کو آئی کرنے کے بعدا بن تیمیہ برنے ہیں :

" تو دکھے حضرت عمر فاروق برات مهاجرین وافسار کے جمع میں سب کے سامنے تہم کھاتے ہیں کہا گر (اس محف میں) وہ نشانی موجود پاتے جورسول اللہ سائی آبات نے خوارج کی بیان کی ہے تو اس کو ضرور قبل کر دیتے ، حالا تکدا نہی عمر فاروق کو حضور علیہ اللہ نے خوارج کے سر براہ اول) و والخویصر و کو آب کر نے ہے رو کا تھا ، اس سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق بڑا تھا نے حضور علیہ اللہ کے فر مان مبارک: "اینسما محققہ مو ہم فاقعلو ہم " (جہاں بھی ان کو پاؤ قبل کر ڈالو) کا مطلب بہی سمجھا تھا کہ (ان صفات سے موصوف خوارج کو) بلا تخصیص قبل کر دیا جائے اور بیا کہ حضور علیہ اللہ کے عہد مبارک بیل و والخویصر ہے درگذر کرنا صرف اس عبد میں اسلام کے ضعف اور غیر مسلموں کی دلجوئی بربینی تھا۔" سفر سے مصنف علیدالرحمۃ فر ماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ نے اس مقام پر ثابت کیا ہے کہ (ایسے لوگوں کا) قبل کو کری بنا پر ہے نہ کہ ( مسلمانوں ہے ) برسر پر کار ہونے پر " الصارم المسلول" کے اس حصہ کی ضرور مراجعت سے جن منہ ایس موری اور اہم حصہ ہے ، نیز " منہاج السمۃ " کا بیان بھی پیش نظر رہنا چا ہے مراجعت سے جن منہاج منہ اس کے کہ جسیا مقام (اورموضوع بحث) ہوتا ہے ویا ہی بیان ہوتا ہے ،خصوصاً حافظ ابن تیمیہ بیت کی تصانف میں بیت کرتے ہیں، اور دو سرے بر ویر دو مری کہا جا تا ہے کہ وہ ایک ہی مسئلہ کے ایک بر و برایک کتاب میں بحث کرتے ہیں، اور دو سرے بر ویر دو مری کہا ہیاں ہیں مسئلہ کے ایک بر و برایک کتاب میں بحث کرتے ہیں، اور دو سرے بر ویر دو مری کہا ہو ہی ہی مسئلہ کے ایک بر و برایک کتاب میں ب

فرماتے ہیں: حافظاہن تیمید مینیدنی منہاج السنته' میں ج ۲۳ص: ۲۳۰ پررافضیوں کی تنفیر پر بھی ایک مستقل باب لکھاہے، اور اس کوان الفاظ برختم کیا ہے:

'' جبکہ بیروافض مدمی میں کداہل بمامہ ( مرتدین ) مظلوم تھے،ان کو ناحق قبل کیا گیاہے،اوران سے جنگ سرنے کے جواز و تعجت کے منکر ہیں، بلکہان کے ر مسلمان ہوئے کے ) حق میں تاویلیں کرتے ہیں (کدوہ مسلمان تھاور جن پر) تو یہ اس امر کا کھلا ہوا ہوت ہے کہ یہ پچیلے (رافضی) انہی اگلوں (مرتدین بمامہ) کے متبع (اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے) ہیں ،اور حضرت ابو بمرصدیق بلا نظر اور ایکے نقش قدم پر چلنے والے اہل حق مسلمان ہرزمانہ میں (اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے اور) مرتدین ہے جنگ کرتے رہیں گے (یعنی جس طرح حضرت ابو بمرصدیق برائ تو اپنے اپنے زمانہ کے مرتدین اہل محق بھی اپنے اپنے زمانہ کے مرتدین اہل محق بھی اپنے اپنے زمانہ کے مرتدین اہل حق بھی اپنے اپنے زمانہ کے مرتدین ہے دیا گھر ہرزمانہ میں مرتدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے ، اول ایہ سلم مرتدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے ،اور یہ سلملہ برابر جاری رہے گا۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ بھر ہے اور کی سزا بلا تخصیص قبل قرار دیتے ہیں )'' جو تحض کسی کا فرکو کا فر جو کھن کی اور مرتد کو تا ویل کر کے مسلمان ثابت کر ہے ، یا کسی لیقینی کا فرکو کا فر

نه کیے وہ بھی کا فر ہے: ۔۔۔۔۔مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ بھی کے ندکورہ بالا بیان میں اس امرکی تصریح موجود ہے کہ جوشخص بمامہ والوں کے حق میں تاویل ( کرکے ان کومسلمان ثابت ) کرے، وہ کا فر ہے اور جوشخص کمی قطعی اور یقینی کا فرکو کا فرنہ کیے وہ بھی کا فر ہے۔ اسی '' منہاج میں ج:۲س:۲۳۳ پرتصریح کرتے ہیں:

'' خوارج سے جنگ ( مسلمان ) باغیوں کی ہی جنگ نہتھی ، بلکہ بیتواس سے بڑھ کراورا یک اور ہی قتم کی جنگ تھی ( بالفاظ دیگر'' کلمہ گوکا فروں'' سے جنگ تھی )۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:'' منہاج النۃ'' میں ج:۲ص:۱۹۷ پرروافض کے متعلق کچھاور بھی لکھاہے (مراجعت کیجئے)۔

فرماتے ہیں: اور حافظ ابن حجر بیشہ نے تو '' فتح الباری'' میں ج:۲۱ص:۲۶۱ پر ۴ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ سل تی اس گفتگو کے فور ابعد خوارج کے اس سرب غنہ کواسی وقت قبل کر دینے کا حکم دیا

س حضرت مصنف بین السطور 'ابریز' اس ۲۳۶ کی مرا (عت کی مدایت فرماتی بین -

ہے، جس نے پیکلمہ کفر:''ان ہذہ لقسمۃ ادید بھا و جدہ اللّٰہ'' کہاتھا ( مگراتفاق ہے وہ وہال سے کھیک گیا اور نے گیا)لہٰڈااب وہ اور اس کے اتباع سب کفراور تل میں اور اس کفروتل کے موجب اور سبب ( ارتداد ) میں برابر ہو گئے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے'' الصارم المسلول'' میں ص: ۱۸۰ پر تضریح فرمائی ہے۔

قرآن کریم کی آیات کو بے ل استعال کرنا اور ہیر پھیر کر کے اس کی مراد ومعنی

کو بیان کرنا کفر ہے: ۔۔۔۔۔حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فر ماتے ہیں:ان سب کا (بیعنی اس سرغنہ اوراس کے تبعین کا) طریق کارایک ہی تھا ہا اور وہ بیر کہ قرآن کریم کی آیات کو بے کل استعمال کرتے (اور کلمہ ٔ حق باطل مراد لیتے ) تھے، چنانچہ''صحیح مسلم'' کی روایت کے الفاظ نیہ ہیں:

"قال انه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله ليا رطبا " (تعجم ملم ج:اص:اسه)

ترجمہ: ..... " حضور علیا نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل ہے ایک الی قوم پیدا ہوگی جوقر آن کو بردی شان ہے تو ژمروڑاور ہیر پھیر کر بڑھتے ہول گے۔''

اس حدیث میں 'لیا''ی کے ساتھ آیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اکثر مشائخ حدیث کی روایت میں یہی لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی بین ' بلوون السنتھم به''یعنی'' قرآن کے معانی مصادیق میں تریفیں کرتے ہوں گے۔'

چنانچاهام بخاری علیه الرحمة 'صحیح بخاری' میں باب' قتال النحواد ج' کے ذیل میں فرماتے ہیں: '' ابن عمر بڑائٹوزان (خوارج) کوخدا کی شریرترین مخلوق سجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان طالموں نے تو قر آن کی ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں مئومنوں پر جسپاں کرڈالا (اور مئومنوں کو کافر بنادیا)۔''

مصنف عليه الرحمة فرمات بين: يهي معنى بين قرآن كو بحل استعال كرنے اور بے كل تاويل

کرنے کے (جس کی ایک صورت ابن عمر بھاٹن نے بیان فرمائی ہے)، صحابہ کرام بی بھا اور سلف صالحین ان خوارج کے بارے میں ) فرمایا کرتے تھے: '' کلمة حق ادید بھا الباطل '' (یہ وہ کلمہ حق ہے، جو باطل کے لئے استعال کیا گیاہے)

فرماتے بیں: جصیح مسلم' میں بیروایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

" يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم ( و اشار الى حلقه ) . " ( تيج ملم ج:اص: ۳۳۳ )

ترجمہ: ...... 'وہ زبان سے تو کلمہ حق کہتے ہوں گے گروہ حق ان کے اس سے ( لیعنی وہمن وطلقوم سے ) آگ نہ بڑھتا ہوگا (راوی نے اپنے ہاتھ سے گلے کی جانب اشارہ کیا ، یعنی ان کے داوں میں حق کا نام ونشان تک نہ ہوگا )۔''

ا بن جریر بینیا ورابویعلی بینیانی ای حدیث کوروایت کیا ہے جبیبا کتفییہ'' اتقان'' کی'' نوع ثمانین''(قتمای ) میں مذکور ہے، نیز ابن کثیر بینیائے نے ن:۲۰س:۲۰سبر بیان کیا ہے۔ قر آن حکیم سے نبوت: فرماتے بیں:اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں فرما تا ہے:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلُوْنَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لَتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُوَ مِنَ عِنْدِاللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهَ الْكَتْبِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِاللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهَ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٧٨ ﴾ (آل مران ٨٠)

ترجمہ: ..... 'اور بے شک ان (اہل کتاب) میں ایک گروہ ایسا ہے جوز با نمیں پھیر پھیر کرآ مانی کتاب کو پڑھتے ہیں ) تا کہتم اس کو کتاب اللہ سے جھو، حالا نکہ وہ کتاب اللہ عیں کر کے پڑھتے ہیں ) تا کہتم اس کو کتاب اللہ سمجھو، حالا نکہ وہ کتاب اللہ میں ہے نہوں ہے ،اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف ہے (نازل شدہ) کلام اللہی ہے ،حالا نکہ وہ اللہ کی جانب ہے (نازل شدہ) نہیں ہے ،وہ (جان ہو جھ کر) اللہ پرجھوٹ بولے ہیں اور وہ جانے ہیں (کہ ہم اللہ پرجھوٹ بول رہے ہیں)۔'

مذکورہ بالا احاد بیث وآیات سے مستنبط نتیجہ: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ''مستوی ''(شرح مئوطا) کے گزشتہ بیان کے مطابق جن محدثین نے ان خوارج کی تکفیر کی ہے،اس طریق پر ان احادیث ہے:

ا ......ای تکفیر کی وجہ واضح اور ثابت ہوگی ( کہ حضرت محدثین نے ان کی تکفیر کیول کی ہے)
علامہ سندھی بہت نے بھی ' سنن نسائی '' کے حاشیہ میں ان کی تکفیر کو محدثین کا مسلک بتلایا ہے، اور
یہی قومی مسلک ہے۔ شیخ ابن ہما م بہت نے بھی '' فتح القدیر' میں محدثین کا یہی مسلک بیان کیا ہے۔
ان ہیں تاویل کرنا ، دونوں میں کچھ فرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل کرنے ، دونوں میں کچھ فرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل کرنے ، دونوں میں کچھ فرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل کرنے ، دونوں میں کچھ فرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل کرنے ، دونوں میں کے دفرق نہیں ، ( جیسے صریح انکار کرنے والا کا فر ہے ، ایسے بی تاویل

سنیز ان احادیث ہے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ انسان کو بسااوقات پہ بھی نہیں چلنااور دہ (کفر بیعقید دیا تول وفعل کی وجہ ہے ) کافر ہوجاتا ہے، (یعنی تکفیر کے لئے لزدم کفر کافی ہے، التزام کفر ضروری نہیں، بالفاظ دیگر کسی شخص کے کافر ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہ اسے اس بات کاعلم ہو کہ میں ایسا سمنے یا کرنے ہے کافر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہونجاؤں گا، بلکہ محض کسی کفریہ تول یافعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہوجاتا ہے)

روز ہ ،نماز کی بابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان گفریہ عقائدو اعمال کی بنابر کافر ہوجا تا ہے: … مصنف علیہ از جمۃ فرماتے ہیں:اس کے نبوت کے لئے ای حدیث شریف کے مٰدکورہ ذیل الفاظ و کیھئے ،حضور عیسی پہنر ماتے ہیں:

" يحقر احدكم صلانه وصيامه معصلاتهم وصيامهم، واعماله مع اعمالهم وليست قراء ته الى قراء تهم شيئا ."

ترجمہ:....!'ان کی نماز، روز ہے کے مقابلہ میں تم اپنی نماز، روزہ کو حقیر محسوں کرو گے، اور ان کی و ینداری حقیر نظر آئے گی، اور ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہاری و ینداری حقیر نظر آئے گی، اور ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہاری تلاوت بیج ہوگی، ( مگراس کے ہاوجودووو نین اسلام ہے خارج اور کا فرجوں گے)''

فرماتے ہیں: (مسلمانو!) اسان نبوت سے نکلے ہوئے ان مقدس کلمات حقہ کو کھیرے مسئلہ میں اصل اعبول بنا نو! اسلمان نبوت سے نکلے ہوئے ان مقدس کلمات حقہ کو کھیا ہے۔ اسل اعبول بنا نو! اس کئے کہ یہ کلمات قرآن کے الفاظ کی طرح کافی وشافی اور نص قطعی ہیں (اور یقین کر لوکہ کفر یہ عقائد اور اقوال وانمال کے ارتکاب کے بعد مسلمان کافر ہوجاتا ہے ،اگر چہوہ کتنا تی ویندار اور روزہ بنماز کا یا بند ہو )

مسکلہ تکفیر میں فقہا ، اور متکلمین کے اختال ف کی حقیقت: فرماتے ہیں: باتی ربا مسکلہ تکفیر میں فقہا ، اور متکلمین کے اختال ف کی حقیقت: فرماتے ہیں: باتی ربا مسکلہ تکفیر میں فقہا ، اور میں کا اختا ف تو (اسے ہرگز دھو کے میں مت پڑنا) میصرف مسلمان گراہ فرقوں ہے متعلق ہے، (کفار ومرتدین کے بارے میں مطلق کوئی اختا ف نہیں ، ضروریات وین کا مشریا ان میں تاویل کرنے والا تمام امت کے نزویک متفقہ طور پرگافر ہے) اور بیا اختابا ف بھی صرف ان اسلامی فرقوں کے اپنی گراہی میں غاواور حدسے تجاوز کرنے یا نہ کرنے پر بنی ہے، (جو مسلمان گراہ فرقے اپنی گراہی میں غائی ہیں کدا ہے تخالف تمام مسلمانوں کو کافر ومشرک مسلمان گراہ فرقے اپنی گراہی کی تا تک بینچے کا موقع ملا ، اور ان کے فاسد عقائد وا نمال ہے وین کو سابقہ پڑا، اور اسے ان کی گراہی کی تہ تک بینچے کا موقع ملا ، اور ان کے فاسد عقائد وا نمال ہے دین کو نقصان بینچے کا اے علم ویقین ہوا، اس نے ان کے بارے میں شدت اختیار کی اور ایک شدید دیا کی خارتی اور کافر بنا کور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل ، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل ، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل ، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل ، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمیں پڑا اور گراہی کی گہر ائی تک پہنچے کا موقع نہ ملا ، اس نے از روکے دیل ، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نمین پڑا اور گراہی کی گراہی کی گر کر کر بنا اصل کا فرکھنے ہے اختر از کیا۔

مشہور مقولہ: '' اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے'' کی حقیقت: فرمانے ہیں: اور یہی حقیقت: فرمانے ہیں: اور یہی حقیقت اس مشہور ومعروف قول کی ہے کہ:'' اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے'' یعنی مسلمان گراہ فرقوں کے متعلق اصول تو یہی ہے کہ ان کی تکفیر سے احتر از کیا جائے 'لیکن آ مرکوئی گراہ فرقہ اپنے مخسوس حالات اور حدسے تجاوز کرنے کی بنا پر دین کے لئے ضرر رسال بن رہا ہے (تو یقینا اس کو کا فر کہا جائے گا اور مسلمانوں کی گمراہی سے بچایا جائے گا)

مصنف نورالله مرقده کی اس رساله کا تصنیف ہے مقصد اور اس کی وضاحت:
مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں : ہم نے بھی اس رسالہ میں جہاں تک ممکن جواحتیاط ہے کا مہایہ ، گریہ واضی طیب کہ احتیاط کی بھی ایک صدت (اس حدت تجاوز کرنا خود باحتیاطی ہے ) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلہ میں صرف ایل پہلو وسائے رکھ کر احتیاط برتنا ہے ، گر دوسر سے پہلو ہے وہ خود ہے احتیاطی میں مبتال ہوجاتا ہا وراس ہے بھی نہیں چاتا ، ہم نے اس رسالہ میں صرف الله کے اس دین (کے اصول) کا اعلان کیا ہے ، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں ، اور ہم پہلو ہے احتیاط کا جوحق تھا ، اس کو ادا کیا ہے ، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں ، اور ہم پہلو ہے احتیاط کا جوحق تھا ، اس کو ادا کیا ہے ، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں ،

برتے کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین اور اصول دین کی حفاظت وصیانت میں بھی انتہائی احتیاط برتے کی ضرورت ہے، ایسانہ ہو کہ کسی کلمہ گوکو کفر ہے بچانے کی کوشش میں ہم دین کی بنیادوں کو نقصال پہنچا ہینصیں کہ یہ کلی ہوئی مداہنت اور اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہے، ہماری نیت بالکل پاک وصاف ہے) جو پچھ ہم کہدر ہے ہیں، اللہ تعالی اس پر گواہ ہے، اور وہ ی ہرحال میں حمد وثنا کے سزاوار ہیں۔ میں جو پچھ ہم کہدر ہے ہیں، اللہ تعالی اس پر گواہ ہے، اور وہ ی ہرحال میں حمد وثنا کے سزاوار ہیں۔ وین کے محافظ علماء حق کا فریضہ نسبہ فرماتے ہیں: اس کے ساتھ رسول اللہ ساتھ آئی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے، جس کو بیمی رحمہ اللہ نے "دمل" میں روایت کیا ہے کہ حضور عظیم اللہ نے نامیان

یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین ." (منگلة بحالدالدئوللبه قی جاس۳۱)
ترجمه:......" میری امت میں برآنے والی نسل میں ایک ایسی تقد جماعت موجود رہے گی جواس وین کی حال ومحافظ ہوگی ،حدے تجاوز کرنے والے گرابوں کی تحریفوں کی تر دید کرے گی ،اور باطل پرستوں کی وست بردھ وین کو بچائے گی ،اور جا بلول کی تاویلوں کی تخ کنی کرے گی۔" باطل پرستوں کی وست بردھ وین کو بچائے گی ،اور جا بلول کی تاویلوں کی تخ کنی کرے گی۔" فرماتے جیں: بید مشکلو قر سمالت اور لسمان نبوت (منگلیم اسم نظیم ہوئے الفاظ میں ، (جو ہماری حق پرستی ، راست گوئی اور دیانت واری کی ضانت ہیں ، اس لئے کہ ہم نے وہی فریضہ اوا کیا ہے وہی بہترین کارساز ہے۔۔ اور بس ) ہمارے لئے تو اللہ کافی ووائی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔۔ اور بس ) ہمارے لئے تو اللہ کافی ووائی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

<sup>۔۔۔۔۔(</sup>۱) اردوتر جمہ اور اس کی نشر واش عت کا مقصد اواضح رہے کہ اس زیانہ جس بھی اصول وشرائع دین میں نت نی تا وہلیں اور تح بیشی کر

کے دین کو یہ فاتم بربن یہ منے و تباہ کرنے کی نا پاک کوشش پوری تو ت کے ساتھ کی جارہی ہے اور وہ '' پڑھے لکھے جابل'' جنہیں دین اور
دینداری ہے دور کا بھی واسط نہیں ، دین کی تعبیر کوا ہے ہاتھ میں لے کر اسلام کو' وین' کا نام لے کر منانے کی جدو جہد کرر ہے ہیں ، اور تحریر
وینداری ہے دور کا بھی واسط نہیں ، دین کی تعبیر کوا ہے ہاتھ میں لے کر اسلام کو' وین' کا نام لے کر منانے کی جدو جہد کرر ہے ہیں ، اور آخر کی اور ترکی ہیں ، محر مات قطعہ کو حلال کر نے اور ارکان دین کو
ویقر سے کے ذریعہ عقائمہ واحکام شرعیہ میں آئے دان ٹی ہے تی تا ویلیس اور تحریفیں کی جارہ ہی ہی ہم مات قطعہ کو حلال کر نے اور ارکان دین کو
کر ورکر نے کی کوششیں ہور ہی ہیں ، اور اموما حکر ال طبقہ بھی چونکہ خود و ین ہے بیخبر ہے ، اس لئے اس کی طرف ہے ان برکوئی بابتد ک
اور تحقی نہیں ، ابذا صرف نہ کورۃ الصدر حدیث شریف کے عائم کر دوفر یعنہ کو ادا کرنے اور دین کو اس نو بنو تا و بلوں اور تجانی ہوں اور باطل پرستوں کی فریب کاریوں سے دافف ہو جائمیں ۔
الفداتعائی اس می کومتوں اور ہم سب کوا ہے اسلاف کے تحقیل قدم پر جلنے کی تو فیق عطافر ما تھی اور دین کواس زمانہ کے فشوں ہے تحفوظ رکھیں ۔ یہ میں ادر متر ہم ۔۔
۔ تا میں ااز مشر ہم ۔۔

# كبارعلاء كى تصانيف ميں سے اہم ترين اقتباسات

كفرية عقائداوراقوال وافعال برسكوت جائز نبيس: المام نزالي بينيد فيعل الفرقه "كفرية عقائداوراقوال وافعال برسكوت جائز نبيس المام فرالي بينيد فيعل الفرقة "كص المام فرات جين المعلقة المام في المام

"اس تشم کے کفریہ اقوال اگر دین کے اساس عقائد واصول سے متعلق ہوں تو جو تخص بغیر کسی قطعی دلیل کے ان آیات وحدیث کے ظاہری معنی میں تغیر و تبدل کرے اس کا کا فرقر اردینا فرض ہے ، مثلا: جو تخص جسمانی حیات بعد الموت (مرکر دوبارہ جسمانی طور زندہ ہونے) کا انکار کرے مجفل اپنے او ہام و خیالات اور ناقص فہم سے دور ہونے (اور سمجھ میں نہ آنے) کی وجہ سے اور آخرت میں جسمانی عذاب کا منکر ہو اس کو کا فرکہنا یقینا فرض ہے۔"

ای فیصل التفوقه "سی ص: ۱۱ پرفرماتے ہیں:

" ہروہ شرقی عقیدہ یا تھم جوتوا ترسے ٹابت ہو،اوراس میں سی تاویل کی مطلق منجائش نہ ہو،اور نہ ہیں اس کے خلاف کسی دلیل کے پائے جانے کا امکان ہو،اس کی مخالفت دین کی تھلی ہوئی تکذیب ہے (اور مخالفت کرنے والاقطعی کا فرہے)۔"

ای کتاب کے ص: 2 ایر فرماتے ہیں:

''ایک اور اصول پرمتنبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حق کی مخالفت کرنے والا کسی نص قطعی کی مخالفت کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں (منکر نہیں ہوں) مؤول ہوں ، گرتا ویل ایسی کرتا ہے جسے عربی زبان ہے کوئی لگا و نہیں ، نہ دور کا ، نہ پاس کا ، یہ خالفت قطعا کفر ہے ، اور مخالفت کرنے والاجھوٹا اور کا فرہے، اگر چہوہ خودکوموؤل کہتا رہے۔''

رسول الله من في المرتمام انبياء بيهم الصلوة والسلام كي شان ميس سب وشتم يا كستاخي كا

تھم نہ مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: ہم حافظ ابن تیمیہ کی کتاب' الصارم المسلول علی شا
تم الموسول''کے چندا ہم اقتباسات اس مسئلہ پر پیش کرتے ہیں کہ انبیا علیم السلام کی عیب چینی
اور ان کی تنقیص وتو ہین سرامر کفر، بلکہ سب سے بڑا کفر ہے ۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں اس
مسئلہ کو پورے استیعاب کے ساتھ بیان کیا ہے اور کتاب وسنت ،اجماع اور قیاس سے ماخوذ دلائل و
براجین سے کتاب کو بھر دیا ،اور بیٹا بت کیا ہے کہ خودرسول اللہ سڑائیڈ کو تو اختیارتھا کہ جا ہے سب وشتم

کرنے والے کو آل کردیں، چاہے معاف فرمادیں، چنا چے عہد نبوی میں دونوں قتم کے واقعات پائے گئے ہیں، لیکن امت پرشاتم رسول کو آل کرنا فرض ہے، باتی اس سے تو بہ کرانے یانہ کرانے ،اور دنیوی احکامات کے اعتبار سے اس کی تو بہ کے معتبر ومقبول ہونے یا شہونے میں بے شک عاماء امت کا اختلاف ہے (لیکن اس کے کا فرہوجانے میں کوئی اختلاف نبیس، یہی پوری کتاب کا حاصل ہے) اختلاف ہے دیاجہ ''الصارم المسلول'' میں ص: ۹۵۔ ۱۹۸ پرفر ماتے ہیں:

''حرب نے ''مسائل حرب' میں لیٹ بن الی سلیم کے واسط سے حضرت مجابد بیسیٹ سے روایت کیا ہے کہ حضرت محرفاروق بڑائٹو کے ساسنے ایک شخص کواایا گیا، جس نے رسول اللہ سڑائٹا کی شان میں سب وشتم کیا تھا، حضرت محر بڑائٹو نہ نے اس کوئل کردیا، اور اس کے بعد فرمان جاری کردیا: کہ جوشح الله تعالیٰ کی شان میں ، یاا نہیا المجمع السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم یا گستا خی کر سے ، اس کوئل کردو۔' لیٹ بُریشنٹ کہتے ہیں کہ مجابد بیسٹٹ نے بچھ سے حضرت ابن عباس ٹرٹٹو کی روایت بھی اس کوئل کردو۔' لیٹ بُریشنٹ کہتے ہیں: جس کسی مسلمان نے انہیا المجمع السلام میں کسی بھی نبی پر یااللہ تعالیٰ پر سب وشتم کیا، اس نے رسول اللہ سڑیٹو کی تکذیب کی، اور اس کا یفعل ارتد او ہے، اس سے تو بہ کرنے کو کہا جائے گا، اگر تو بہ کرنی تو فیہا، ورنہ اسے قبل کردیا جائے گا، اور جس کسی غیر مسلم معابد ( وی) نے اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم کیا، یا اعلانیکوئی گستا خی کی، اس نے ( ابنی اس خرکت ہے ) (جان ومال کی سلامتی کے ) عبد کوتو ڑویا، لبذ اس کوئل کردو۔'

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس حدیث کے ابتدائی حصہ کوتو '' کنز العمال'' میں ج: ۲ ص ۲۹۳ پرامالی ابوالحسن بن رملہ اصفہانی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند کوسیح بتلایا ہے، اور دوسرے حصہ کوص: ۲۳۳ پراس شخص کے حق میں قرار دیا ہے جو کسی خاص نبی کی نبوت کی تکذیب کر ہے، اور اس بناء پرسب وشتم کر ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، چنا چہ دیکھو' فقد گذب رسول اللہ'' کے الفاظ اس پرشاہد ہیں۔ مصنف میں نبید فرماتے ہیں: غالبا (اس ذمی کے ) اس لفظ کا مطلب ہے کہ' وہ نبی نہیں ہے'' سے مصنف میں نبیس ہے۔ اس کو جماری ہدایت کے لئے نبیس بھیجا گیا۔''

ای "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" بین ص: ۲۸۳ پرحافظ این تیمید بین الفرای تیمید بین التران تیمید بین التیمید بین التران تیمید بین التیمید بین التران تیمید بین الت تیمید بین تیمید بین التران تیمید بین التران تیمید بین التران ت

" (شاتم رسول کے کفروارداد کی) چیٹی دلیل ہصحابہ لیجھٹی کے اقوال اور فیصلے میں ، یہ اقوال شاتم رسول کے قتل سے متعین ہونے کے بارے میں نص قطعی میں ، مثلا حضرت عمرِ فاروق بڑیٹنڈ کا فرمان کہ:" جوشخص اللہ تعالیٰ کی شان میں ، یا انبیاء میصم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب وشتم کرے اس کوتل کر ڈالو۔'' حضرت عمر فاروق جن تونے (اس قول میں) اس کے تل کو معین کردیا۔ مثلا ابن عباس جن تو کا کہ '' جس غیر مسلم معا بد (زی) نے عناذ اللہ تعالیٰ کی شان میں ، یا انبیاء علم السلام میں ہے کی بھی نبی کی شان میں سب وشتم ، یا اعلانے گتا خی کی ،اس نے خود عبد (امان) کوتو ژ دیا ، لبند ااس کوتل کردو۔' تو دیکھوا بن عباس جن تی نے ہراس شخص کوتل کردیئے کا فتو کی متعین طور پردے دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب وشتم کر ہے ، یا مثلا حضرت ابو بکر صدیق جن نوٹ کو کا فر مان جو انہوں نے مہا جرکواس عورت کے بارے میں لکھا تھا جس نے حضور مائیلا کی شان میں سب وشتم کیا تھا کہ: '' وگرتم خود پہلے فیصلہ ندکر بچے ہوتے تو میں تم کواس عورت کے تل کردیے کا تھم دیتا ،اس لئے کہ انبیاء عکم السلام کی (شان میں گتا خی کرنے والے کی ) سزا عام سزاؤں کی ما ند نرنبیں ہوتی ،لبذا جو مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے وہ مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے وہ عبدشکن اور محارب ہے (اس کی جا ن و مال دونوں مباح بیں )۔''

مصنف ہوئیں اوررسول اللہ کے ہیں:''زادالمعاد'' میں فتح مکہ کے احکام میں ،اوررسول اللہ کے فرامین میں ہجی یہی تھکم فدکورہے۔ فرامین میں بھی یہی تھکم فدکورہے۔

حافظ موصوف عليدالرحمة ص: ٢٣٣ برفر مات بين:

'' پس معلوم ہوا کہ انبیاء میسم السلام کی شان میں سب وشتم اور گتاخی تمام تر گفریات کا سرچشمہ اور تمام گمراہیوں کامنبع ہے، جیسا کہ انبیاء میسم السلام پرایمان وتصدیق دین وایمان کی تمام تر شاخوں کی جڑ، بنیا داور تمامتر مسائل ہوایت کامنبع ہے۔''

## کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گالیوں اور گستا خیوں کے قل کرنے

کا حکم :.....حضرت مصنف بُینینفر ماتے ہیں: شاتم رسول ممہی سب وشتم کا بیطر یقدا ختیار کرتا ہے کہ (
خودگالیاں دینے کے بجائے ) دوسر شخص کی دی ہوئی گالیوں کونقل کرتا ہے، اور بی حض ایک فریب اور
دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا بچاؤ بھی کرلیتا ہے، اور سب وشتم کا خوب پرو پیگنڈ ااور اشاعت بھی
کرلیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی پورا ہوجا تا ہے، بیدراصل چھیا ہوا کفر ہے، جو چھیا نہیں رہتا، بلکہ اس کی
سبقت لمانی اور قلبی زہرافشانیوں سے ظاہر ہوجا تا ہے، اور بیاس کے دل میں گھر کئے ہوئے روگ اور
در بیدمرض (کفرونفاق) کا نتیجہ ہوتا ہے، جواس کے دل وجگرا ورسینہ وشکم مسب کو تباہ کرڈ التا ہے۔
حافظ ابن جیسیہ بیشنیہ 'الصارم المسلول' میں ص: ۲۲۵ پرفر ماتے ہیں

'' اها دیث رسول الله مَنْ تَقِیم کے تنتیج ہے اس کی بہت می مثالیس مل جائیں گی مثلا بھز بن

حکیم عن ابید عن جدہ والی مشہور و معروف روایت، جس میں مروی ہے کہ اس کا بھائی (جو کا فر تھا) حضور سیّقیہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ 'میر ہے پڑوی کس جرم کی پاداش میں پکڑے گئے ہیں ؟ '(اس گُستا خاندانداز بیان کو و کھی کی حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا، تو اس پر کہنا ہے ۔ ''لوگ کہتے ہیں تم اوروں کوتو گراہی و بجراہی سے منع کرتے ہو، اورخوداس بجراہی (اورظلم) کو اختیار کرتے ہو۔'' تو حضور طیئے نے فر مایا: اگر میں ایسا کرنا ہوں گا تو اس کا خمیاز و خود بجھے بھی تنایز ہے گا والی کونیوں ہے'' اور صحابہ سے فر مایا کہ: ''اس کے پڑوسیوں کوربا کردو۔'' ابوداؤ و نے بستہ بھی اس موری کوروایت کیا ہے، تو دیکھئے کہ بظاہرتو پہنے خصل کوگوں کی جانب سے اس بہتان کوئیل کرتا ہے، گردر حقیقت اس کا مقصد خود آپ سی تی کہ بظاہرتو پہنے خصل کوگوں کی جانب سے اس بہتان کوئیل کرتا ہے، گردر پہنچانا ہے، (نے کہ کہنے والوں کی بہتان تراخی کی خبرو بیٹا ہے تر دید کرتا) غرض کسی کوگالیاں و سینے کا یہ بھی ایک ڈھنگ ہے (ایک کرتا ہوں کی ایک دواروں پر کھڑکر بات کہنا)۔'' معند احد'' کی ایک دواروں پر کھڑکر بات کہنا)۔'' معند احد'' کی ایک دواروں پر کھڑکر بات کہنا)۔'' معند احد'' کی ایک دواریت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواور پئیل مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:'' منداحد'' کی ایک دواریت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواور پئیل مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:'' منداحد'' کی ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواور پئیل کے گئے )، دوسری دوایت کے الفاظ تو یہ ہیں ، (جواور پئیل

"انك تنهي عن الشر وتستخلي به ."

ترجمہ نہ....' آپ منابقیانم دوسر ول کوتو شر وفسا و ہے رو کتے ہیں اورخود شر وفسا دکوا ختیا رکزتے ہیں ا( بعنی ' غی'' کے بجائے ' نشر'' کا افتا ہے ) ''

'' کنز الاعمال'' میں ج: ۴مس ۲ م پر (عن عب ) بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیروایت مذکور ہے، '' الصارم المسلول' میںص: ۵۲۷ پر حافظا تن تیمیہ جیلینیفر ماتے ہیں:

'' بھارے مشائخ کا قول ہے کہ اللہ تعالی یارسول اللہ کی شان میں بطور تعریف سب وشتم کر نا بھی کفر وار تداد ہے ،اوراس کی سز ابھی قتل ہے (جیسے صراحظ سب وشتم رسول کی سز آفتل ہے۔'' مصنف فر ماتے ہیں کہ ابن تیمیہ بہت نے دلائل و براہین سے اس کوٹا بت کیا ہے ،اور تعریف کی متعدد مثالیں بھی بیان کی ہیں ،اورائیسے محض کے ارتد اد (وقل) پرانہوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

نیزص۵۵۹ پرفرماتے ہیں:

"اس ہے قبل ہم اما م محمد کی تصریح نقل کر چکے بین کہ جوشخص رب العالمین کی شان میں بطور تعریف ہمی کی شان میں بطور تعریف ہمی کی بیا ہے گا، جائے گا ہاں کے دین کا، یارسول کا، یا کتا ب کا اس کے مشاکے نے فرمایا ہے کہ جوشخص اللہ تعالی کا بیاس کے دین کا، یارسول کا، یا کتا ب کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے گا،خواہ صراحت ہو،خواہ کنا بینے دونوں کا ایک ہی تھم ہے ( کہ اس کو کا فر

ومرتد قرار دیاجائے گا) یہی حکم'' تعریض'' کا ہے۔''

مصنف ُ فرماتے ہیں کہ عافظ ابن تیمیہ میں کہ امام احمد بہتیا کا یہ تول متعدد مقامات برنقل کیا ہے (ص:۵۳۱،۵۲۷،۵۵۰،۵۳۱،۵۲۷ اور۵۵۳ پر)، جبکہ ریہ ثابت ہو گیا کہ ہرسب وشتم ،خواہ صراحت ٌ ہو، یا کنا پیغ ،موجب کفرونل ہے، الخ۔

اسی مسئلہ ہے متعلق حافظ ابن حجر مُرِینید'' فتح الباری'' میں ج:۲اص:۲۸۴ پر فر ماتے ہیں: ''خطانی'' کہتے ہیں:اگر کسی شخص نے تعریضاً بھی کوئی گتاخی (القد تعالی کی یااس کے کسی نبی کی شان میں ) کی ،تو میر ہے علم میں ایسے شخص کے قل کے واجب ہونے میں علاء کے اندر مطلق اختلاف نہیں ، جبکہ وہ مسلمان ہو۔''

قاضى عياض بمنظيشفاء مين فرماتے ہيں:

''ابن عمّاب کا قول ہے کہ ،قر آن وحدیث کی نصوص واجب قرار دیتی ہیں کہ جو شخص حضور علیہ اللہ اللہ کا قور مائیہ اللہ کا درا بھی آپ ملی تالیہ اللہ کا قصد کرے،صراحت ہویا کنا پیڈ ، اس کولل کردینا فرض ہے۔'' اس کولل کردینا فرض ہے۔''

ای ' شفاء' اوراس کی شرح ' دنسیم الریاض' اللخفاجی میں ص: ۹۵۹ پراکھاہے:

"الردوسرول كى طرف بيسب وشتم كرنے والے بربيالزام ثابت ہوجائے كه:

ا.......یگالیاں خودای شخص کی ساختہ پر داختہ ہیں ،اور (سزاسے بیچنے کے لئے اس نے ) دوسروں کی طرف منسوب کردیا ہے۔

۲..... یا بیاس شخص کی عادت ہو کہ وہ بکثر ت ایس گستا خانہ باتیں کہتا خود ہو،اور دعویٰ کرتا ہو کہ:'' میں دوسروں کا قول نقل کرتا ہوں۔''

۳...... یاان گتا خانہ برز ہ سرائیوں کے وقت اس کی حالت سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسے بیہ با تیں اچھی لگتی ہیں ،اور بیاس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔

۵....... یاوہ اس جیسی گتا خانہ ہاتوں کو خاص طور پر یا دکرتا ہو (اور بیاس کامحبوب مشغلہ ہو)۔ ۲...... یاوہ الیمی ہاتوں کی تلاش دجتجو ہیں رہتا ہواور رسول الله مُؤَیِّظِ کے متعلق کیے ہوئے'' ججوبیہ' اشعار اور سب دشتم کے قصبہ عمو ماروایت کیا کرتا ہو۔

توان تمام صورتوں میں اس نقل کرنے والے کا وہی تھم ہے جوخود ججواورسب وشتم کرنے والے کا

ہے کہ اس پرموا خذہ کیا جائے گا،اور (جو اس جرم کی سزا ہے، وہ دی جائے گی) اور دوسروں کی طرف منسوب کرنااس کے لئے مفیدنہ ہوگا،اور جلداز جلداس کوئل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔'' منسوب کرنااس کے لئے مفیدنہ ہوگا،اور جلداز جلداس کوئل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔'' ای' شفاء''اوراس کی شرح میں ج: منص ۹ ۵۵ پر قاضی عیاض بھندینفر ماتے ہیں:

فصل! چھٹی صورت (سب وشتم رسول کی) یہ ہے کہ وہ (سب وشتم) کرنے والا ان گتا خانہ
باتوں کو دوسرول سے نقل کرے اور ان کی جانب منسوب کرے تو اس شخص کے انداز نقل اور گفتگو کے
قرائن کو دیکھا جائے گا،اور ان کے اعتبار سے تھم ہوگا (لیعنی اگر قرائن سے ثابت ہو کہ دوسروں کا نام
لین محض اپنے بچاؤ کے لئے ہیں، یااس کوخو داس میں مزا آتا ہے، یابیاس کا محبوب مشغلہ ہے، تو اس کو
سب وشتم کا مجرم قرار دے کو تل کردیا جائے گا،اور اگر قرائن و تحقیق سے ثابت ہو کہ واقعی یہ دوسروں کا
بیان ہے،اور یہ خص محض نا بہند بدگی کی وجہ سے قل کر رہا ہے تو قبل نہ کیا جائے گا،گر کسی اور منا سب سزا
یا تنبیہ پراکتھا و کیا جائے گا)۔"

ای شفاء میں لکھاہے:

'' مجمع علیہ امور کو بیان کرنے والے مصنفین میں سے بعض نے رسول اللہ ساتھ آئے گی ججو میں کیے ہوئے اشعار کے روایت کرنے ، لکھنے ، پرھنے ، یا جہاں وہ اشعار ملیں ان کو بغیر منائے جھوڑ ویئے کی حرمت پرتمام مسلمانوں کا جماع نقل کیا ہے۔''

نيز لکھتے ہيں:

"ابوعبیدہ قاسم بن سلام بہتنے نے کہا ہے کہ: "رسول اللہ سائے کا کہ جو میں کے ہوئے اشعار کا ایک مصرعہ بھی پڑھنا یا اوکرنا کفر ہے۔" نیز قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بستی کا نام لینے کے بچائے جس کی ججو میں اشعار کے گئے ہیں ،اس کا ہم وزن کو کی اسم بطور کنا یہ ذکر کیا ہے،
لینے کے بچائے جس کی ججو میں اشعار کے گئے ہیں ،اس کا ہم وزن کو کی اسم بطور کنا یہ ذکر کیا ہے،
(یعنی حضور منافیظ کی ذات گرامی کے علاوہ بھی کسی آپ کے ہم نام مختص کے تق میں کہے ہوئے جو یہ اشعار کو اس کا نام لے کرذکر نہیں کیا، بلکہ نام کی جگہ کوئی اور ہم وزن اسم رکھ لیا ہے )۔"

مرزا قادیانی علیہ ماعلیہ کی حضرت عیسی علیہ ایک جناب میں کی ہوئی برفریب تو ہین ویڈ ایل اور گستا خیاں: مستعدم مستقد اللہ میں:

یعین قادیانی جہاں کہیں اس کی تحریر میں حضرت عیسی ماینہ کا تذکرہ آتا ہے تو یہ فصہ میں آگ میں اور آپ سے باہر ہو جاتا ہے ،اوران کی ذات گرامی برطرح طرح سے طعن وشنیع ،عیب چینی وعیب جوئی میں اس کاقلم یا نکل ہے لگام ہو جاتا ہے ،اوردل کھول کران کوگالیاں دیتا (اورا ہے دل ک

بھڑ اس نکالتا ہے ) اوران کی ججواورتو بین وتذلیل میں کوئی تسر باقی نہیں حچیوڑ تا ،اور پھر یوری طرح دل کی بھٹر اس نکالنے کے بعدا ہے بچاؤ کے لئے کوئی ملکا ساکلمہ جومحسوں بھی نہ ہو، کہہ جاتا ہے،مثلا:'' عیسائیوں کے بیان کےمطابق''،مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیتمام تو بین وتذلیل میں نہیں کرر ہا ہوں، بلکہ خود عیسائی به کہتے ہیں ،اوران کی کتابوں میں بہلکھاہے ) حالانکہ سلسلہ بیان میں اپنی طرف ہے مثلا بیہ کہدکر کہ:'' حق بیے ہے کہ میسی سے کوئی معجز ہ ظاہر ہی نہیں ہوا،انہیں تو صرف مسمریزم آتا تھا'' ، یا بیہ کہ: 'عیسیٰ کی بدشمتی ہے وہاں ایک حوض تھا، جس ہے لوگ یانی لاتے تھے' ( گویا اس حوض نے ان کے معجز ہ کی بول کھول دی ) ،اس تمام ہرز ہسرائی کی تصدیق وتا سُدِکر دیتا ہے اور اس بر'' و المحق ان عیسی لم یصدر عنه معجزة "که کراین مبرتقدیق ثبت کردیتا ہے کہ میری بھی تحقیق یہی ہے۔ اس دسیسه کاری کے باوجوداس مر دود کے پیرو کہتے ہیں کہ:''مرزانے حضرت عیسی مایشا کی شان میں کو نی گنتاخی نہیں کی ہے،انہوں نے تو عیسا ئیوں کی تر دیداوران پرالزام عا کدکرنے کے لئے لکھا ہے، جو کیچھ لکھا ہے،اور انہیں کی کتابوں نے نقل کیا ہے'' ( اور نقل کفر کفر نباشد ) حالا تکہ دوسرے علمائے حق عیسائیت کی تر دید میں بحث کا آغاز اس طرح کرتے میں کہ:''عیسائیوں کی تمام آسانی کتا ہیں محرف میں ، اس لئے کہ ان میں حضرت عیسیٰ مالی<sup>نا ہ</sup>ے بارے میں ایسی ایسی با تغیر لکھی ہیں جوعصمت نبوت کے منافی اور قطعا غلط ہیں۔'' اس کے برنگس یہ ہے وین : بدیخت بحث کوحضرت عیسلی علیظ کی نا کا می ونا مرادی ہے شروع کرتا ہے ،اورخوب بڑھا چڑھا کراس کی اشاعت اور پروپیگنڈا کرتا ہے اوراس میں ا پنا تمام زور قلم صرف کردیتا ہے ، یہی فریب کا ری کا مرض اس کے مردود ہیروں میں سرایت کر گیا ہے ، وہ بھی حضرت عیسیٰ ملینہ کی ہجو میں مستقل کتا ہیں تصنیف کرتے ہیں ،اوران کوعیسا ئیوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں خوب خوب شائع کرتے ہیں ،اوران کا مقصدصرف پیہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیلہ ک عظمت اور ان کے نزول کا اثنتیا تی وا تنظار ،مسلما نوں کے دلوں ہے نکل جائے اور وہ ای گنتا خ ، درید ہ دہن مر دودکو( خداامعے دو جہاں میں رسوا کر ہے )عیسیٰ مان لیں ، حالا نکہ علمائے حق اس پر متفق ہیں (جیبا کہ ندکورہ بالا اقتباسات ہے واضح ہے) کہ انبیا علیهم الصلوٰ ق کی شان میں گستاخی و بے با کی اگر چہسب وشتم اور تو ہیں و تذکیل کی نبیت سے نہ بھی ہو، تب بھی کفر دار تد او ہے،اورمومن کی شان ت قطعاً بعيد بـ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل!

(الله تعالی ہی حق فرماتے ہیں اور وہی راوحق پر چلاتے ہیں)



## قصيده

ازحضرت مصنف نوراللدم قده

دادوبيراده

الا يا عباد الله قوموا وقوموا

خطوباالمت ما لهن يدا ن

ترجمہ:.......ن سنو!اے خداکے بندو کھڑے ہوجا وُاوران فتنوں کا مقابلہ کرو جودین پر حجا گئے ہیں ،اور عام دسترس سے باہر ہیں۔''

وقد كا د ينقض الهدئ ومناره

وزحزح خير ما لذاك تدا ن

ترجمہ:.......... 'اور قریب ہے کہ (ان فتنوں کے حملوں ہے) قصر ہدایت اوراس کی روشنی کا منار و منہدم ہوجائے ،اور خیر (وصلاح) کی بنیادیں ہل جائیں ،جس کا پھرکوئی تدارک بھی نہ ہو'۔

يسب رسول من اولي العزم فيكم

فكا دالسماه والارض تنفطران

ترجمہ:.....ایک جلیل القدر نبی (عیسیٰ علیہ السلام) کوتہہارے ساسنے گالیاں دی جارہی ہیں (اورتم ٹس ہے مسنہیں ہوتے) قریب ہے کہ (قبرالٰہی ہے) آسان وزمین بھٹ پڑیں''۔

وطهره من اهل كفر وليه

وابقى لنا ر بعض كفر اما نى

ترجمہ:....طالا تکہ اس نبی کے مولی جل شانہ نے اس کو ( وشمنوں اور منکروں کے اتبامات سے ) پاک کردیا ہے، اور صرف ہوا پرستوں کی آرزوؤں کا کفر، جہنم کے لئے چھوڑ دیا ہے ( کہ وہ نبی اور مسیح موعود بننے کی ہوس کی بدولت میں جہنم رسید ہوں۔''

وحا رب رب قوم ربهم ونبيه فقوموا لنصر الله اذ هو دان

ترجمہ:....اور (تم میں کی بی) ایک توم (مرزائیوں) نے اپنے رب اوراس کے نبی ہے جنگ

امم العصر معنف مستف مستف استصير - كانام صدع النفاب عن جساسة الفنجاب "ركائب -

<sup>🗨 ....</sup> الغت مين " زحزح" الازي بهي منقول ٢٠٠٠ قامور مين" ما" بغير د جمز و واسم جنس بتلاياً مي ب-

چھیٹررکھی ہے، پس (اے خدا پرستو!) تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوجاؤ کہ وہ اللہ کی مد د بہت قریب ہے (صرف تمہارے کھڑے ہونے کی دیرہے )۔''

#### وقد عيل صبري في انتها ك حدوده

فهل ثم داع مجيب اذاني

ترجمہ:.......... 'حدود اللہ کی بے حرمتی ہوتے دلیکھ کر صبر کا دامن میرے ہاتھ سے جھوٹ گیا ہے، پس اے قوم (ہے تم) میں کوئی حمایت دین کے لئے وعوت دینے والا ، یا میری وعوت پر لبیک کہنے والا؟'' واذ عو خطب جئت مہ متصو خا بکم

فهل ثم غوث یا لقوم یدانی

ترجمہ:......... 'جب مصیبت انتہا کو پہنچ چکی تب میں تم سے مدد ما تکٹنے آیا ہوں، پس اے میری قوم اِسے تم میں کوئی فریادرس جومیرے قریب آئے (اور ساتھ دے) ۔''

لعمزى لقد نبهت من كا ن نا ئما

واسمعت من كا نت له اذنا ن

ترجمہ:.......ن فتم ہے ڈندگی کئ بخدا میں سوتے ہوؤں کو جگار ماہوں ،اور جن کے کان ہیں ان کو بیہ " '' در دبھری داستان'' سنار ماہول۔'''

ونا ديت قوما في فريضة ربهم

فهل من نصير لي من اهل زما ن

ترجمہ:........... اور میں نے ایک (بے خبر) قوم کوان کے رب کا (عائد کردہ) فرض یا دولانے کے لئے بکاراہے، پس کیااس زمانہ کے لوگوں میں میرا کوئی مددگار ہے؟''

دعوا كل امر واستقيمو الما دهي

وقد عا د فرض العين عند عيا ن

ترجمہ:........... ' ہر کام چھوڑ دواور جومصیبت کا پہاڑٹو ٹاہاس کے مقابلہ کے لئے تیار ہوجاؤ ،اس لئے کہاس فتنہ کا مقابلہ ابل بصیرت کے نزد ہاک فرض ہیں، ہوگیا ہے۔''

فشا نئى شا ن الانبيا ء مكفر

امن شك قل هذا لاول ثان

ترجمہ:......ناس کے کہانیا علیہم السلام کی شان میں گتاخی کرنے والا قطعاً کا فرہے،اوروہ جو اس میں شک کرنے والا قطعاً کا فرہے،اوروہ جو اس میں شک کرے وہ اس میلے کا فرکا بھائی دوسرا کا فرہے (یعنی وہ بھی کا فرہے۔''

ولیس مدا را فیه تبدیل ملة وتحبط اعمال البذی مجا نی ترجمہ: ......... 'اس تکفیر کا مدار تبدیل فد جب کے ارادے پرنبیں ہے، اس لئے کہ (انبیا بلیم السلام میں ہے )ایک کو گالیاں دینے والے کے تمام اعمال وافعال کو اس کفریہ بکواس ( گالیاں ) باطل کردیتی ہے۔''

## افى ذكره عيسى يطيش لسا نه ولا يبصر المرمى من الخيما ن

ترجمہ: .......... کیا حضرت عیسی ملیلائے تذکرہ میں بی اس کی زبان (بولگام اور) آپ ہے باہر بو جاتی ہے ( اور ایسااندها بوجا تا ہے کہ نشان تیر (بدف) اور اپنے موقوف میں تمیز نہیں کرسکتا (اورجاوب جاطعن وشنیع کے تیر چلانا اور پھر برسانا شروع کردیتا ہے، جا ہے ان کا نشانہ خود بی بن جائے )۔'

# واكفر منه من تنبأ كا ذبا وكا ن انتهت ما امكنت بمكا ن

ترجمہ:...!'اس (شاتم رسول) ہے بھی بڑھ کر کا فروہ جھوٹا ہے جو (خودکو نبی کہتااور) نبوت کا دعوی کرتا ہے حالانکہ نبوت اپنے مقام پر پہنچ کر ( یعنی خاتم الانبیا عطلیم السلام پر )ختم ہو چکی ہے۔'

ومن ذب عنه او تا ول قوله

يكفر قطعا ليس فيه توا ني

كاني بكم قد قلتموا لم كفره

فها كم نقولاجليت لمعا ن

ترجمہ:.....گویاتم (بزبان حال میراگریبان پکڑ کر) مجھ سے بیہ کہدر ہے ہو کہ بیکا فرکیوں ہے؟ او میں تمہارے سامنے ایسے اقوال (دلائل) پیش کرتا ہوں جوآ تکھوں دالوں کے لئے روثن کی طرت واضح ہیں''۔

## فما قو لكم فيمن حمامثل ذ لكم

مسليمة الكذاب اهل هوا ن

تر جمہ:......(اگرتم اس کی ایسے ہی حمایت پر تلے ہوئے ہو) تو تمہاری اسٹخص کے بارے میں کیا رائے ہے۔ کیا رائے ہے جورسوائے زمانہ مسلیمہ گذاب کے حق میں اس طرت کی حمایت (اور تا ویلیں) کرے ،جیسی تم اس کے حق میں کرتے ہو۔''

> فقا ل له التا ويل او قال لم يكن نبيا هو المهدى ليس بجا ن

ترجمہ:...... چنا چہ کیج کہ مسلیمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی تاویل (بوعکتی ) ہے۔ یا کیج کہ مسلیمہ نبی تونبیں ، وہ تو مہدی تھا (اس لئے ) وہ مجرم اور ( دعوی نبوت کا مرتکب ) نبیس ہے )۔''

وهل ثم فرق يستطيع مكا بر

وحيث ادعىٰ فليأتنا ببيان

تر جمہ:.........''اور کیا کوئی زبردی کرنے والا منہ زوران دونوں میں فرق کرسکتا ہے ،اورا اُر کوئی فرق کادعوی کرے تو ہمارے سامنے ثبوت پیش کرے۔''

وكا ن على احدا ثه وجه كفره

تنبّأه مشهور كل مكان

ترجمه:.......... 'حالانکه برز مانه مین مسلیمه گذاب کی تکفیر کا موجب (متفقه طور پر)اس کا دعویٰ نبوت ہی مشہور ومعروف رہا ہے، باوجود یکه مسلیمه میں اور بہت می مفتریات بھی موجود تھے۔''

كذا في احا ديث النبي وبعده

تواتر فيما دانه الثقلا ن

ترجمہ:.....نبی میں اللہ کی احادیث ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ( کے مسلیمہ کے کفر کاموجب نبوت کا دعوی ہے ) آپ سائیڈ ( کی وفات ) کے بعد اس تو اتر ہے بھی یہی ثابت ہے جس کوجن وانس ججت مانتے ہیں۔''

فا ن لم يكن اوقد وحو ه لكفره

فاسيرها دعوا ه تلك كما ني

ترجمہ .....مسلیمہ کے گفر کے اور اسباب تھے یا نہ تھے ،لیکن اب تو تمام ( و نیا کے نزویک )اس کے گفر کی وجہ ' مانی'' کی طرح اس دعوی نبوت ہی ہے ( یعنی جیسے د نیا مانتی ہے کہ ایران کے مانی کے گفر کا سبب دعوی نبوت ہے،ایسے ہی مسلیمہ کذاب کے گفر کا سبب بھی اس کا دعویٰ نبوت ہے )۔''

واول اجماع تحقّ عندنا

لفیه با کفا ر وسبی عوا نی

ترجمہ:........ 'اور ہماری پختیق کے مطابق امت کا سب سے پہلا اجماع مسلیمہ کذاب کی تکفیر پر اوراس کے (قبیلے کے )قیدیول (عورتوں اور بچوں ) کوقیدی غلام بنانے پر منعقد ہوا ہے۔''

وكا ن مقرا بالنبو ة معلنا

لخير الورئ في قوله واذا ن

ترجمہ :...... ' حالانکہ مسلیمہ بھی نبی خیر البشر میں ﷺ کی نبوت کا معتر ف تھا ،اور آپ کے نبی ہونے کا اپنی عام گفتگو میں اقر اراوراز ان میں اعلان بھی کرتا تھا (اس کے باوجوداس کو کافر کہا گیا )۔''

#### وما قولكم في العيسوية اوّلو ا

#### رسولا لا ميين خير كبا ن

ترجمہ:..... اور پھر''عیسوی'' فرقہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے، جو بیتا ویل کرتے ہیں کہ خیرا لکا کنات محدرسول اللہ تو ضرور ہیں، مگر صرف عربوں کے لئے ہیں (ہمارے اور تمام دنیا کے لئے نہیں ہیں)'''

#### وهل ثم ما لا فيه تاويل ملحد

ومن حجر التاويل رمى لسان

تر جمہ:..... اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی عقیدہ باطل ہے،جس کی کسی ملحد نے تا ویل ندکی ہو؟ اور تا ویل کی زبان درازی کوکون وکر سکتا ہے؟ (اور مئودل کی زبان لوکون بند کر سکتا ہے )۔''

## وهل في ضروريا ت دين تاوُّل

بتحريفها الا ككفر عيان

ترجمہ:.....!'اور کیا ضرور ریات دین میں ایس تاویل جوتح بیف کے مرادف ہو، کھلے ہوئے کفر کی ما نندہیں ہے؟''

## ومن لم يكفر منكريها فانه

يجو له الانكار يستويان

ترجمہ:..... ''اور (یادرکھو) کہ جوکوئی ضروریات دین کے منگرکوکا فرنہ کیے، وہ اس انکارکوخود اپنے سرلیت ہے،اور بغیرسی فرق وامتیاز کےخود کا فرہے، (کسی کا فرکوکا فرنہ کہنا،خود کفرہے)۔''

#### وما الدين الا بيعته معتوية

وما هو كالانسا ب في السريان

#### فانهم لا يكذبو نك قاتلها ٥

ولكن با يا ت مآ ل معاني

 راست نی کوجھوٹا بھی کے ،جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ:اب نی اوہ بھھ کوتو جھوٹ کی جا نب منسوب نبیس کرتے ( یعنی جھوٹا نبیس کہتے ) لیکن پیر ظالم ،اللہ کی آیات ( واحکام ) کا انکار کرتے ہیں ، (اس لئے کا فراور جہنمی ہیں )۔'واضح ہو کہ پیشعراس قرائت ہبنی ہے جس میں' یکذ ہوان' آیا ہے، جو'اکذبہ نسبہ المی الکذب' نے ماخوذ ہے )''

## تنبا ان لا يمتر ى ببطا لة كحجام ساباط صريع غوان

ترجمہ:..... اس حسین نا زنیوں کے دلدادہ قادیانی نے نبوت کا دعوی صرف اس لئے کیا ہے کہ (اس کی عشق ومحبت کی رنگ رلیوں کود کھے کر۔

اس کے متعلق بے کاری کوشہدند کیا جائے ، جیسے ساباط کا تجام (کہ وہ بے کاری کے الزام سے بیخے کے لئے اپنی ماں کی تجامت بنانے بیٹے جایا کرتا تھا کہ اسے کوئی بے کارنہ کیے ، یعنی اس قادیا نی مرزانے صرف اپنی بدکار یوں پر پرووڈ النے کے لئے نبوت کا دعوی کیا تھا، اس لئے کہ نبی کو معصوم سمجھا جاتا ہے ، کہ لوگ اس کو بھی معصوم سمجھ کو تا ہے ، کہ لوگ اس کو بھی معصوم سمجھ کراس کی بدکار یوں سے در گز کریں 'بدکار' نہ کہیں جیسے شہر سباط کے ایک جام کی عادت تھی کہ جب کوئی گا کہ نہ وتا تو چورا ہے پر اپنی ماں بی کی جامت بنانے بیٹے جاتا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ بے کار بیٹھار ہتا ہے، اس کے یاس کوئی گا کہ نہیں آتا، اناڑی ہے)۔' ا

## ومعجزه منكوحة فلكيَّة

يصا دفها في رقية الكروا ن

ترجمہ:..... فینا چداس منکوحد آسانی کواپنامعجز وقرار دیا کدسی طرت اس 'کروال' کے منتر ہے اے رام کرلے،

(بین جس طرح عرب کے لوگ کو نے کو 'اطوق سحوی اطرق سحوی ان النعامة فی القوی ''کامنتر برد هکر آسانی ہے فیکار کر لیتے تھے، اس طرح بوالہوں مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو منکوحہ آسا فی اور اپنی نبوت کا مجمزہ قرار دے کراپنے دام ہوں میں گرفتا رکرنا چا ہا، کین واحسر تا ا کہ وہ نیک بیسی اور اس کے والدین اس وام فریب میں بھی نہ آئے اور آخر مرز العین اس کے وصال کی حسرت دل میں بی لے کرجہنم رسید ہوا)''

ومَّنَى له الشيطان فيها بوحيه رفاء ووصلا خطبة وتها نى ترجمہ:....(ادهر) شیطان نے بھی اس کوائی شیطانی دحی سے خوب خوب آ سائش نامہ و پیغام، وصل وصال بتبنيت ومبارك بادكي آرزؤول كاسبر باغ دكها ياتها

' یعن محمری بیگم ہے نکائے کے باب میں بہت می وسیس بھی اس پر نا زل ہو کی تعمیس بگر و و سب وچیں شیطانی تھیں ،اس لئے جھوٹی تکلیں اورایزی چوٹی کاز ورلگا لینے کے باو جود نکائے نہ ہو۔کا )۔''

#### يهم با مر العيش لو يستطيعه

وقد حيل بين العير والنزوان

ترجمہ:.... اس کا واحد مقصد عیش کوشی اور ہوئ رائی تھا ،اگراس کا بیم تصدیورا ہوجاتا ،گر ہوا ہے کہ تما روشش کو جفتی ہے روک دیا گیا ، (یعنی محدی بیگم نے اس قادیا ٹی مرز اکی بیوک بنے سے انکار کر ک اس کی ہوئ رانی کی آرز وؤل پر پانی بھیردیا )۔''

#### ففضحه رب السماء بحوله

وقو ته والله فيه كفا ني

ترجمہ:..... اوراس تدبیر ہے رب العالمین نے اس جھوٹی مدمی نبوت کواپی طاقت وقد رت ہے۔ خوب خوب رسوا کیا، اوراس فرض ہے جمیں سبکدوش کردیا

( معنی ہمیں اس کوجھوٹا ٹابت کرنے کی زحمت سے بچایا ،خوداس کی زبان سے اس کی پیش گو یوں ہے بی اے جھوٹا ٹابت کردیا )۔''

#### وكان ادعى وحياسننين عديدة

فجاء يحاكي فعلة الظربان

ترجہ۔۔۔۔۔۔''یے جھوٹا (ای طرح) چندسال تک وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرتار ہااورا یک بد بودار جا نور کی طرح اپنی بد بو( یعنی جھوٹی وحی ) ہے مسلمانوں کا دیاغ پریشان کرتار ہا( ظربان ایک بد بودار جانور ہے، بلی کے مشابہ )''

#### ودلاه شیطا نا ه فی ذا ك برهة

ولم يدر شيطا نا ن لا يقيا ن

ترجمہ:.....اوراس کے دونوں شیطانوں نے عرصہ درازتک اس فرایب اور دھوکہ میں اس کولٹکا ئے رکھا کہ بیدوتی ہے، مگراس ہے وقوف کو پتا نہ تھا کہ اتنی عظیم گمراہی کو پھیلانے کے لئے دوشیطان کافی نہیں ہو بکتے (بیدونوں شیطان خلیفہ نورالدین اور تکیم احمد حسن امروہ می مرز اکی وحیول کے مصنف تیں )۔''

واخرا وهذا بذريته يرى فهلا عرى اصل النبوة ذان تر جمہ:.....ید دونوں شیطان خودتو پس پر دہ رہے اور مرز اادراس کی ذریت کوآ گے کردیا ( اور نبوت کا وعویٰ کرادیا ) ،اگر ہمت تقی تو بید دونوں خود مدعی نبوت بن کر کیوں سامنے ندآ ہے؟''

#### وانهم لما لم يمت بشروط

رجو عا الى الحق ادعى برها ن

ترجمہ ......اور جب عیسائی یادری'' آتھم' 'مرزاکی چیش گوئی کے مطابق ندمرا تواس کے متعلق '' حق کی جانب رجوع کر لینے'' کی ہازی لگادی ، یعنی کہنے لگا کہ میں شرط لگا تا ہوں کہ آتھم نے حق کو یعنی میری نبوت کو مان لیا ہے ، اس لئے نہیں مراہے )۔''

#### وسماه ايضا مرة بسقوطه

لهاوية هل ذان يجتمعان

ترجمہ:.....عالانکدایک مرتبداس کے جہنم میں گرنے کا نام بھی لیے چکا تھا، (اور جہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرچکا تھا) کیا بیدونوں متضاد پیش گوئیاں جمع ہوسکتی ہیں؟

(یعنی ایک طرف اس کے کا فراورجہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے،اور دوسری طرف اس کے حق کو مان لینے اور اپنی نبوت پرایمان لے آنے کی وجہ سے موت سے بچنے کی خبر دیتا ہے، بالفاظ دیگر آتھم ایک پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور دوسری پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور نا جی اور دوسری پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور نا جی میں ہوتے ہیں ہوئی ہے کہا جی کہا ہوا تضاو ہے، اس کے لئے یقیناً ان دونوں میں سے ایک پیش گوئی ضرورجھوٹی ہے، بچ کہا ہے کسی نے کہ: ''جھوٹ کے یاؤل نہیں ہوتے'')۔''

#### ويوجد في الوقت المعاني للغلي'

اذا خانه است لم يطق لضما ن

ترجمہ ...... 'اورتو اور فی الوقت کے عنی ازخودگھڑ ویتا ہے، اور جب ینچے سے زمین سر کے گئی ہے، ( اور غلطی کھلتی ہے ) تو اس کا ہار نہیں اٹھا سکتا ( یعنی جب غلطی کیڑی جاتی ہے تو جواب نہیں دے سکتا )۔''

#### يحض بافواه الشياطين حيقة

ويصرفهم عن صوب فهم مباني

ترجمہ:.....'' (غرض) شیطانوں یعنی مریدوں کی زبان سے مگروفریب ( نے معنی الفاظ کی ) گند احیمالتار ہااوران کو(لفظوں کی الٹ پھیر میں رکھ کر ) حقائق کو بچھنے کی جانب متوجہ نہ ہوئے دیا۔''

#### فعلل اذنا ب له النا س ان في

حدیبیة مانحوها یویان ترجمه:...... ''تواس کے دم چھے(مرز ائیوں) نے اوگوں کواس طرح بہا؛ یا( اور بہ کا یا) کہ( دیکھو) حدیبیمیں رسول الله مالی کوای طرح دو (متفناد)خواب د کھلائے گئے ہیں،

(یعنی مرزااوراس کی امت، آتھم کے خواب پوراند ہونے پرلوگوں کے اعتراضات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھورسول اللہ منافی آپ سالیا کے میں خواب دیکھا تھا کہ آپ سالیا خواب دیکھا تھا کہ آپ سالیا نول کے ہمراہ باطمینان تمام مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، مگر آپ سالیق کا وہ خواب بورانہ ہونا ہوا ،اور آپ سنالیق اور تمام مسلمان بغیر عمرہ کئے حدید ہیں ہوا ،اور آپ سنالیق اور تمام مسلمان بغیر عمرہ کئے حدید ہیں سے والیس آگئے ،لہذا خواب کا بورانہ ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے،حضرت مصنف ہوئے اگلے شعر ہیں اس کا جواب دیتے ہیں )۔''

## ارؤيا حكاها خاتم الرسل مرسل

ولم يك منحا السير يلتبسان

ترجمہ:.... کیاوہ خواب جوفر ستادہ الہی خاتم الانبیاء کا تقام نے بیان فرمایا (اورواقعات) کی رق ر
اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیاوہ خواب اورواقعی ایک دوسرے سے ملتبس (اورمشتبہ) ہوگے؟
(یعنی کیا وہ خواب پورانہیں ہوا، اورا گلے سال کے حدیث آپ مظافی نے تمام مسلمانوں نے باطمینان تمام عمرہ نہیں کیا؟ بیلوگوں کی غلط نہی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی سال الاحیس عمرہ ہوگا، حالا ککہ خواب میں اس کی تصریح نہیں اور نہ ہی حضور مظافی نے بیفر مایا تھا کہ اسی سال بیخواب پورا ہوگا، (مراجعت سے بھے سمجھ بخاری ج: ایس: ۱۳۸۰) چنا چہ اللہ تعالی نے سلے حدید بیبیہ کے موقع پر ہی اس غلط نہی کودور کرنے کے لئے نہ کورہ ذیل آیات سورۃ فتح میں نازل فرمائیں۔''

لَقَدُ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللهُ الْمِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ. (الْتَحَدَّ)

ترجمہ:....ب شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بالکل برخق سچا خواب دکھایا ہے،تم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرورامن اورامان کے ساتھ داخل ہوگے (اور عمر ہ کرو گے،عمرہ سے فارغ ہوکر) کچھ لوگ اپنے سرمنڈ ائیں گے،اور بچھ بال کتروائیں گے،اور شخصیں کی کاخوف نہ ہوگا۔''

## وما قد حكا ه الواقدي فلم يرد

ترتب سيرا وبداء اوان

ترجمہ:.....اور واقدی نے جو (سیرت) میں بیان کیا ہے اس کا مقصد واقعات کی ترتیب یا ابتداء وقت (عمرہ) کو بیان کرنائبیں ہے۔

حكى من امور لا ترتب بينها

قد اتفقت في المبين من جريان

ترجمہ:.....واقدی نے توبلاتر تیب جوامور (واقعات )اس سال پیش آئے تھے ان کو بلاتر تیب شار

كراديا إمادريخواب آب مراتية في يقينان سال احيس ويكها تفا

(گر اس کا مطلب بینیں کہ بیخواب ای سال سے متعلق تھا، جیسا کہ ذکور بالا آیت میں "ان شاء الله" کالفظ ہے، لہذاواقدی کے بیان سے بیاستدلال کرنا کہ دیکھو" رسول الله سلاقی کاخواب بورانہیں ہوا "بیدورست نہیں اس لئے کہ واقدی نے بینیں کہا کہ بیخواب ای سال ۲ ھے متعلق تھا، مرزائیوں نے واقدی کے بیان سے استدلال کیا تھا، حضرت مصنف نے ان دوشعروں میں اس کا جواب دیاہے)۔"

#### واو ضحه الصديق فيما روى لنا

اصح كتاب في الحديث مثاني

ترجمہ: ؛ .....اور حضرت ابو بکر صدیق جن نئے نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں واضح کردیا ،جس کو صدیث کی است کا جس کو صدیث کی ''اصح الکتب بعد کتاب اللہ'' یعن'' صحیح بخاری'' میں نے :اص: ۳۸۰ پرروایت کیا ہے''

#### رجا ، وقصد ليس اخبا ر غيبه

#### على ظاهر الاسباب يعتمدا ن

ترجمہ:...... اسخواب کا منتا تو در حقیقت ایک اُمیداور طاہری اسباب کی بناء پر قصد کا طبار تھانہ کہ غیب کی خبر وینا اور چین کوئی کرنا ، (اس کے برعکس مرزائے تو بطور تحدی چینج کیا تھا کہ آتھم اس سال ضرور مرجائے گا، کیونکہ بیخواب مجھے دکھایا گیا ہے للبندا اس چین گوئی کورسول الله ساتیج کے خواب ہے۔''
خواب برقیاس کرنا حمافت ہے، بیدوسراجواب ہے۔''

#### وما ذاب في العمر الطويل له فذا

#### هجا ء خيا ر الخلق غب لعا ن

ترجمہ:.... اوراس متنی قادیان کی زبان وقلم سے عمر دراز میں جو بچے ظہور میں آیا ہے، وہ یہ ب بعن طعن کے بعد خداکی بہترین محلوق (انبیاء کیمم السلام) کی بجواور برگوئی کرتا۔''

#### تفكه في عرض النبيين كافر

عبل زنيم كا ن حق مهان

ترجمه:...... انبیاعیهم السلام کی حرمت وعظمت کا ایک بدزبان، بدنسب، رسوائے زمانہ کا فر نے خوب خوب خداق اڑا ایے۔''

#### يلذ له بسط لمطاعن فيهم

ويجعل نقلا عن لسا ن فلا ن

ترجمہ:...... انبیاعلیم السلام پرطعن وضنع کرنے میں اسے خوب مزا آتا ہے (اور تکفیرے بچنے کے لئے ) ایرے غیرے کا بیان بناویتا ہے کہ فلال یوں کہتا ہے فلال یول)۔''

#### يصوغ اصطلاحا ان هذامسيحكم

#### كما سب امه هكذا اخوان

ترجمہ السلام عن تا بناہ رخوب گالیاں و کے سرکتا ہے کہ (اے میسائیو!) یہ ہے تمہارا کی ! بالکل ایسے جیسے دوھیق بھائی ایک دوسرے کو مال کی گالیاں ویں ا

( حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہے،اس لئے گویا ہرایک اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے،اس طرح نعیسی مذیقہ جیسے نعیسا نیوں کے نبی ہیں ،ایسے ہی مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں ،اس لئے میسا ئیوں کے 'عیسیٰ ''کوگالیاں دینا قرآن کے 'عیسی'' کوگالیاں دینے کے مرادف اور کفر ہے )۔''

#### قدرد في القر آن انوا ع كفرهم

فهل غض من عيسى المسيح بشان

ترجمہ نسبہ!' حالانہ قیمت میں جی نیسا ہوں کے جوشم کے کفریات کی تروید آئی ہے جئیں کیا۔ مجال جواس تروید میں میسی (سینز) کی ڈرائجی کسرشان ہوئی ہو،

ر معلوم ہوا کہ حضرت میسی سیائی کی سرشان کئے بغیر بھی برشم کے گفریات کی تر وید کی جاسکتی ہے ،اور مرزائے قادیان کاریصرف' بہائے' ہے،وووراصل ان کو گالیاں وینااوران کی تو بین ویڈ لیل کرنا جا ہتا ہے، تا کہا ہے' وعیسیٰ' ،و نے کے لئے راہ ہموار کرے )۔'

#### وهذا كمن وافي عدوا يسبه

بجمع اشد السب من شنأن

ترجمہ:....!' اوراس کا انداز تو ایہ ہیکے ہیں گا۔ دشمن سامنے آجائے اور وہ شدت نیظ وغضب ک وجہ سے برسرعام اے بے تحاشہ گالیاں دیناشرو گ کردے۔''

#### قصيره رويا وقال باخر

اذ انفتحت عيني من الخفقان

ترجمہ:..... 'اور (جی مجر کے گالیاں و نے کے بعد ) پھراس کوخواب بتادے اور آخر میں کہددے کہ: ''پھراجیا تک شدت اضطراب ہے میری آئکھ کل کی'' ( کہ بیتو میں خواب کا حال بیان کرر ہاتھا )۔''

#### وقد يجعله التحقيق ذالك عنده

اذا ما خلا جو كمثل جبان

تر جمہ :..... اور بر دلول کی طرح جب میدان خالی پائے تو اس کواپی ذاتی تحقیق بنادے ( کہ میرے نزد یک بھی یہی حق ہے کئیسی سے ایسے اورا یسے تھے ) ۔''

## وينفث في اثناء ذلك كفره

#### ويعرب في عيسي بما هو شائي

ترجمہ:..... (غرض) اس صورت میں بی خبیث (عیمائیوں کی تر دید کے نام سے) خوب کفریات بکتا ہے، اور (اپنی مجراس نکالتا ہے اور) حضرت عیسی اللیلا کے حق میں؟ معاندانہ عیب جوئی اور بدگوئی کرتا ہے۔''

## وكا ن هنا شئي لتحريف"عهدهم"

#### فصيره حقا لخبث جنان

ترجمہ:....'' حالانکہ واقعہ صرف میہ کے '' عبد قدیم'' (تو رات) اور'' عبد جدید' (انجیل) میں تحریف ہوجانے کی وجہ ہے حضرت عیسی ملیات کی شان کے خلاف کچھ باتیں پائی جاتی تھیں، کیکن اس بد باطن نے اپنی خباشت باطنی کی بنا پرانہی کوخش قرار دے دیا۔''

#### وقد اخذوا في ما لك بن نويرة

#### "بصاحبكم" للمصطفى كا داني

ترجمہ:....' مالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے تو مالک بن نویرہ کورسول اللہ مَانَیْزِ ہم کی شان میں'' صاحبہ کیم'' کے عامیانہ کلمہ کو گستاخی قرار دے کر (تو بین نبوی کا) مجرم قرار دے دیا تھااور قریب تھا کہ کل کردیں۔''

## وقصة دباء رأى القتل عندها

## ابو يوسف القاضى ولات اوان

ترجمہ:.....!'اور قاضی ابو یوسف بھی نے ''کرو کے قصے'' میں ( گستا خانہ انداز میں )'' میں تو پیند نہیں کرتا'' کے الفاظ کو نبی علیم ایس کی تو بین قرار دے کرقائل کوئل کردیئے کا تھم دے دیا تھا، لیکن پیدہ ذیانہیں ہے ( کہ آج ہم شاتم رسول کوئل کرسکیں )۔''

## وقد اعملت حكم الشريعةفيهم

#### حكومة عدل للامير امان

ترجمہ:.....''اور شاہ افغانستان امیرا مان اللہ خان کی عادلا نہ حکومت نے تو شریعت کے اس تھم پر عمل بھی کیا تھا ( کہ انہوں نے شاتم رسول مرز ائی کوتل کر دیا ) ۔''

#### تحطم في جمع الحطام ونيلها

#### وبسط المني في حا صلات مجاني

ترجمہ:.... '' اور بیرقادیانی ملعون تو ساری عمر دنیا کا مال وزرجتع اوراندوخنهٔ کرنے میں اور ،مفت کے چندوں کی رقبوں کو بنورنے کی آرز وؤں کو دراز تر کرنے میں سرگر دال رہا، یہاں تک کہ بوڑ ھا ہو گیا۔''

## وكل صنيع او دها ء فعنده لنيل المنى با طرد والدورا ن

ترجمہ:..... 'اور جوبھی چالا کی اور مکاری ، جوڑتو ژکر کے اپنی آرز وؤں کو پورا کرنے میں (ممکن ہو عتی ہے ) وہ ال تعین کے ہاں موجودتھی ۔''

> اهذا مسيح او مثيل مسيحنا تسر بل سربا لا من القطرا ن

ترجمہ:...... 'کیا بہی 'مسیح'' یا ''مثل سیح'' ہے؟ جس نے قطران ( گندھک کے تیل کا )جہنمی لیاس پہن رکھا ہے؟''

وكا ن على ما قال ماجو ج اصله وصا رمسيحا فا عتبر بقرا ن

ترجمہ:.... '' وَوَتُو ( درحقیقت ) اپنے قول کے مطابق یا جوج ماجوج کی نسل میں سے تھا، تر تی کر کے مسیح بن گیا، پس اس (یا جوج وسیح ) کے قران ( اتصال ) ہے لوگو! عبرت حاصل کرو۔''

نعم جاء في الدجال اطلاقه كذا

فقد ادركته خفة السرعان

ترجمہ:...... 'ہاں ہاں دجال کے حق میں بھی تواحادیث میں 'دمسیح' کالفظ آیا ہے، وہ قادیانی مرزا ہے شک 'دمسیح دجال' تھا، کم عقلی اور بے دقونی کی وجہ ہے اس نے پہلقب اپنے گئے اختیار کرلیا (حضرت عیسی علیفا کے نام کے ساتھ جو' دمسیح' کالفط آتا ہے وہ' ماشیح' کامعرب ہے، جس کے معنی عبرانی میں ''مبارک' ہیں ، اور دجال کے تذکرہ میں جو' دمسیح' آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے کے معنی عبرانی میں ''مبارک' ہیں ، اور دجال کے تذکرہ میں جو' دمسیح' آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی عبی ''ممسوح عین الیمنی' (جس کی دائیں آنکھ بھوٹی ہو) اسی لئے اردو والے اسے' کا نا دجال' کہتے ہیں ، اس جاہل کو اس حقیقت کا پیتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے ''مسیح'' کالقب اختیا دجال ' کہتے ہیں ، اس جاہل کو اس حقیقت کا پیتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے ''مسیح'' کالقب اختیا دجال ' کہتے ہیں ، اس جاہل کو اس حقیقت کا پیتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے ''مسیح'' کالقب اختیا دیا اور''مسیح دیال' ' بن گیا۔''

الم يهده للقر آن يحفظه ولم

يحج لفرض صده الحرما ن

ترجمہ اللہ '' کیاوا قعد نیں ہے کہ نہ اسے قرآن حفظ کرنے کی توفیق ہوئی ، نہ ہی جج فرض اوا کرنے کی (اور یہی وجال کی متاز خصوصیات ہیں ) حرمین نے اس کو جج کرنے ہے۔ روک ویا۔'

فيسرق في الفاظه باطنية

وقرمطة وحى اتاه كداني

ترجمہ السائعین قادیانی کے پاس جودوغلی وحی آتی ہے،اس میں پچھے'' باطنیہ'' کے الفاظ جرا تا

ہے، کچھ فرامط کے، یمی 'کدانی " (قادیانی) دحی کی (حقیقت ) ہے۔"

وتا بعه من فيه نصف تنصر

ومن فيه كفرمودع بمباني

تر جمہ :.... ''اوراس میں وجال کی بیروی صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو پہلے ہی'' نیم نصرانی'' منصے اور جن کی سرخت میں کفرر کھا ہوا تھا۔''

وكفر من لم يعترف بنبوة له وهو في هذا لا ول جا ن

ترجمہ:.... 'اس ظالم نے ہراس مسلمان کو کا فرقر اردے دیا جواس کی نبوت کو نہ مانے ،اس معاملہ میں بید نیا کا پہلا مجرم ہے( آئ تک کسی مدگی نبوت نے اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو کا فرمبیں کہا تھا) ۔''

#### الافا ستقيمو واستهيموا لدينكم

فموت عليه اكبر الحيوان

ترجمہ ..... ' پس من لوائے مسلمانو! ابتم صراط متنقیم پر پختگی ہے قائم ہوجاؤ ،اوراپنے دین کی حفا ظت کے لئے دیوانہ دارا یک دوسرے ہے آگے بڑھو، اس لئے کہ دین پر جان دیے دینا ہی سب ہے بڑی زندگی ہے۔''

وعند دعاء الرب قومو اوشمروا

حنا نا عليكم فيه اثر حنا ن

تر جمه :......''اوراپنے رب کی دعوت پر لبیک ُہواور کمر ُس لو!اس دین کی ہمایت میں تم پر خدا کی رحمتوں پر رحمتیں نازل ہوں۔''

وكن راجيا ان يظهر الحق وارتقب

لاولا د بغي في السهيل يما ني

ترجمہ:....اور حق کے غلبہ کی خدا ہے امید واثق رکھو، اور ان برسائی کیٹروں کی ہلا کت کے لئے کسی سہبل بمانی کا نظار کرو۔''

وللحق صدع كالصديع وصولة

وطعب وضرب فوق كل بنان

ترجمہ نسسن اورحق وباطل کے برد مے کی طرح چاک کرؤالتا ہے، حق بھی باطل پر بورش کرتا ہے اوراس کے ایک ایک بورے برضرب کاری لگا تا ہے۔''

## وآخر دعوا نا ان الحمد للذي لِنُصُرة دين الحق كا ن هدا ني

ترجمہ:..... 'اور ہاری تو آخری بات یہ ہے کہ اس خدا کالا کھ لا کھ شکر ہے جس نے ہمیں دین حق کی تصرت کی تو قتی عطاء فرمائی ۔''

وصلى على ختم النبيين دائما وسلم ما دا م اعتلى القمران

ترجمه:..... اور خدا خاتم الانبياء عليه و عليهم الصلواة والسلام پر بميشه بميشه رحمتين نازل كر اورسلام يال، جب تك افق پر چاندسوري چڙھتے رہيں، (آمين) ''

#### \*\*\*

## تاویل باطل سےعلماءحق کی ممانعت

صفات الہید پر ہے چوں و چرااور بغیر کسی تا ویل کے ایمان لا نا فرض ہے: حافظ ابن جمر بھیجیے '' فتح الباری' میں جساص:۳۴۵ (طبع ٹانی) میں فرماتے ہیں:

"ابوالقاسم لا لکائی نے بسند متعمل امام محد بن حسن شیبانی بیشی سے دوایت کیا ہے، و وفر مات بیسی کہ: مشرق سے مغرب تک یہ تمام فقہا وقر آن کریم پراور تقدراویوں کی روایت کردہ ان سیح روایات پر بغیر کسی تشبیہ وتفییر کے ایمان لانے کوفرض قر اردیتے ہیں جو پروردگار عالم کی"صفات" کے بیان میں آئی ہیں، جوخص ان"صفات" میں سے کسی صفت کی بھی کوئی تفییر یا تاویل کرے اور جم بن صفوان کا مسلک اختیار کرے وہ اللہ کے اس دین سے خارج ہے، جس پر سحایہ جوئی اور سلف صالحین قائم سخے، اور وہ امت مسلمہ کے دائرہ سے نکل گیا ، اس لئے کہ اس نے پروردگار عالم (کی اصلی اور حقیقی صفات اور وہ امت مسلمہ کے دائرہ سے نکل گیا ، اس لئے کہ اس نے پروردگار عالم (کی اصلی اور حقیقی صفات جوئور کر اس کی (خود ساخت اور ) بے معنی صفات تا بت کردیں۔"

ائمه احناف کی طرف ''جہمی'' ہونے کی نسبت بغض وعنا د کا مظاہرہ ہے: مصنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں: (امام محمدُ کی اس تصریح کے ہوتے ہوئے ) اب جو کوئی ہارے اللہ احناف (امام ابو صنیفہ ہیں ہو امام ابو یوسف ہیں ہیں مام محمد بیں ہو، کو اجہمیہ'' فرقہ کی جانب منسوب کرے، بیاس کی نگاہ بغض وعنا د کی سمج بنی ہے کہاہے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں ( اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی )

اس ( بطلان تا ویل کےسلسلہ میں جا فظ ابن حجر جیسٹیے نے ائمہ دین کے اور بھی پھھ آثار واقو ال نقل کئے جیں۔ چنا چہ حضرت مصنف ُ جاشیہ بران اقوال کوفل کرتے ہیں:

ا......عافظا بن حجر بُرِيَّندِ فرماتے ہیں:محدث لا لکائی نے اپنی کتاب المسنته میں حسن بھری عن امدعن ام سلمته باتشا کے طریق (سند) ہے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ براتشانے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ، اور صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کرسکتا ، اور جس شخص نے دلیل قائم ہو نے (بینی معلوم ہونے) کے بعدا نکار کیا وہ کا فر ہوگیا ، ہاں دلیل قائم ہونے اور (معلوم ہونے) سے بہلے اگر کوئی انکار کر ہے تواس کو'' جہالت'' کی بناء پر معذور سمجھا جائے گا ،اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات انسانی فہم وفر است سے نہیں معلوم کئے جاسکتے لہذا ہم (بے چوں و چرا) ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات انسانی فہم وفر است سے نہیں معلوم کئے جاسکتے لہذا ہم (بے چوں و چرا) ان کے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے (اور مانے) ہیں ،گر تشیبہ کا انکار ضرور کریں گراس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہوسکتی ،مثلا ہم کہتے ہیں کہ و وسنتا ہے۔گر ہماری طرح کا نوں سے نہیں ، وہ دیکھا ہے ،گر ہماری طرح آئکھوں سے نہیں ) جیسا کہ خود اللہ تعالی نے تشبیہ کہ نئی کے اور فرمایا ہے کہ 'نلیس سے مثلہ مشنی' (کہ کوئی چیز بھی اس کی ما نند نہیں )۔'

تا ویل باطل کی مصرت اور مئوول کا فرض: سیحافظ ابن قیم رحمة اللهٰ ' شفا العلیل'' میں ص:۸۲ برفر ماتے ہیں:

''باطل تا ویل انبیاء کیم الصلوۃ ولسلام کی لائی ہوئی'' شریعت'' کومعطل (بے کارو ہے معنی) بنا دینے اور مشکلم (صاحب شریعت) برجھوٹ لگانے کاموجب ہے کہاس کی مرادیہ ہے (جوموول بتلاتا ہے، حالا نکہ یہ بالکل جھوٹ ہے) ،اسی لئے تا ویل باطل حق کو باطل اور باطل کوحق بنا ڈ التی ہے، اور مشکلم کی جانب اس' چیستاں گوئی'' اور' فریب کاری'' کومنسوب کرتی ہے، جواس کے شایان شان

نہیں، (بعنی موول کی تاویل کو تھیجی مان لینے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ متکلم نے دانستہ اپنی مراد کو چھپانے کی غرض سے ایسے الفاظ استعال کئے ہیں جن کے ظاہری معنی سے اس کی مراد نہ تھجی جاسکے اور لوگ غلط نہی میں مبتلا ہوں ،اس کا نام تلبیس اور چیستاں گوئی ہے )اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی علم ویقین کے میاتھ ساتھ ساتھ بغیر کسی علم ویقین کے میہ کہنا کہ متکلم کی مراد یہی ہے (جوموول کہتا ہے) صرت جبتان وافتر اء ہے''

لہذا ہر تاویل کرنے والے کا فرض ہے کہ:

ا...... پہلے وہ بیٹا بت کرے کہازروئے لغت وقواعد عربیت اس''معنی'' کے مراد لینے کی گنجائش ہے(جوموول کہتا ہے)۔

۲.... اس کے بعدوہ (حوالے دے کر) یہ ثابت کرے کہ مشکلم نے اس لفظ کواس معنی میں اکثر و بیشتر استعال کیا ہے کہ اس و بیشتر استعال کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہوسکتا ہے ، تو و ہاں اس لفظ کواسی ' معروف الاستعال'' معنی پر حمل کیا گیا ہے۔

سو ..... نیز موول کے ذمہ یہ بھی لا زم ہے کہ وہ لفظ کواس کے ظاہری معنی ہے ہٹانے کی یا حقیق معنی کے بجائے معنی مجازی یا استعارہ مراد لینے کی کوئی قوی اور معارضہ سے خالی دلیل قائم کرے، ور نہ اس کا بید عویٰ (تاویل) وعوی بلا دلیل سمجھا جائے گااور ہر گر قبول نہیں کیا جائے گا۔

شبو**ت و تا سُی**ر: .....حافظ این تیمیه میشد د نقاوی 'میں ج: ۱۹۳ پر تکفیر روافض کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''پراگرتھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیاجائے کہ یہ (روافض)''موول' ہیں، تو ان کی'' تاویلیں ''ہرگر قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلہ میں تو خوارج اور تعین زکوۃ کی' تاویلیں' زیادہ معقول ہیں، چنا نچہ خارجی قرآن کریم کے مکمل اتباع کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو صدیث قرآن کے خلاف ہواس پر ممل کرنا جا کر نہیں، (اور یہ روافض تو سرے ہے قرآن کوہی ناقص اور نا قابل اعتماد کہتے ہیں) ای طرح منکرین زکوۃ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منگری ناقص اور نا قابل اعتماد کہتے ہیں) ای طرح منکرین زکوۃ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منگری ناقب ہو خطاب کر کے فرمایا ہے ۔''خذ من اموا لہم صدفۃ''، یہ خطاب اور تھم صرف نبی کے لئے تھا، (چنا نچہ جب تک نبی نے ذکوۃ فی بہم نے نکالی اور دی)، غیر نبی کوزکوۃ دینا ہم پر فرض نہیں ہے (کہم زکوۃ وکا لیں اور اس کو دیں) ، چنا نچہ نہ وہ ابو بھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکوۃ دینا ہم پر فرض نہیں ہے (کہم زکوۃ وکا لیں اور اس کو دیں) ، چنا نجہ نہ وہ وہ بیا گھراس تاویل کے باوجود ان کو ' مرتہ' اور ' واجب القتل' تر اردیا گیا)۔''

ج: ٢٥ من ٢٨٥ يرفرمات بين:

'' تمام صحابہ جوائیر اور ان کے بعد ائمہ 'منگرین زکو ق سے جنگ کرنے پرمتفق تھے،اگر چہوہ مخبگانہ نماز بھی پڑھتے تھے، مرمضان کے روز ہے بھی رکھتے تھے، مگر اس کے با وجود ان کا کوئی شبہ (تاویل) صحابہ جوائیم کے نزو کی لائق قبول نہ تھا،ای لئے وہ مرتد تھے اور منع زکو قربران سے جنگ کی جاتی تھی،اگر چہوہ نفس زکو ق کے وجوب کے اور جیسا کہ التد تعالی نے فر مایا ہے،اس کے فرض ہونے کے قائل تھے۔''

مانعین زکوق کو''مسلمان باغی''سمجھناسخت غلطی اور گمراہی ہے: ص:۲۹۶ پرمزید فرماتے ہیں:

''لیکن جس شخص نے یہ سمجھا کہ ان ( مانعین زکوۃ) ہے جنگ'' تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں'' کی طرح کی گئی ہے،اس نے بہت ہوئی خلطی کی اور وہ حق ہے بہت دور جاپڑا،اس لئے کہ '' تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں'' کے پاس کم از کم جنگ کرنے کی کوئی لائق قبول تاویل اور معقول وجہ تو ہوتی ہے۔ جس کی بنا پر وہ بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں،اسی لئے ملا ،حق کا کہنا ہے کہ امام ( خلیفہ ) کو ( جنگ کرنے ہے پہلے ) ان باغیوں سے خطوک کتابت اور نامہ و پیام کرنا چا ہے،اوراگروہ کسی طلم و جورکو ( اپنی بغاوت کا ) سبب بتلا نمیں تو فورااس کا از الدکرنا چا ہے،اس سے معلوم ہوا کہ وہ محض بغاوت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے،اس کے برکس منکرین زکوۃ کو بغیر کی گفت و شنید کے محض دکوۃ کی بناء پر مرتد ( اور واجب القتل ) قرار دیا گیا۔''

بعض مرتبہ تا ویل ، زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے: مسطافظ ابن تیمہ بیسی (بغیبہ المرتاد) میں ص: ۱۹ پرفرماتے ہیں:

'' ہمارامقصد یہاں صرف اس امر پرمتنبہ کرنا ہے کہ عمو مااس تتم کی تاویلیں قطعی طور پر باطل ہوتی ہیں اور جو مخص بھی ان کواختیا رکرتا یا لائق قبول قرار دیتا ہے ، وہ خود بسا اوقات ای جیسی یا بلکہ وہی تاویلیس کر کے گمراہی میں مبتلا ہوجاتا ہے ، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کا فرہو جاتا ہے (لہذ اان تاویلات کا دروازہ کھولنا یا کھولنے کی اجازت دیناانتہائی خطرناک ہے'۔'

چنانچهای 'بغتیه المرتاد' کے ص: **۳۵اپر حافظ ا**بن تیمیه برات نے اس ذیل میں ابن بود کا تذکرہ کیا ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ:''عیسیٰ ملی<sup>ندہ</sup> کی روحانیت اس پر نازل ہوگئی ہے۔''

جو شخص نبوت کوا کتیا ہی کہتا ہے ، وہ زندیق ہے: ''زرقانی'' میں ج:۲ نوع ٹالث مقصد سادس ص:۸۸ پرلکھا ہے: ''ابن حبان بین بین کا قول ہے کہ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ نبوت''اکتیا بی'' ہے ، (انسان اپن اپن کوشش وکا وش ہے اس کو حاصل کرسکتا ہے ،اس لئے ) اس کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہوگا یا یہ کہ د لی ، نبی ہے۔انس کو خاصل کرسکتا ہے ،اس کوتل کر دینا واجب ہے ،اس کئے کہ وہ قر آن عظیم اور خاتم انبیین وونوں کی تکذیب کرتا ہے۔''

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: جس شخص کاعقیدہ یہ ہو کہ نبوت 'اکسالی'' ہے ،اس کے لئے ضروری ہے ہے کہ وہ نبوت کے 'سلب' ہو جانے کا بھی قائل ہو ،اور بعینہ یہی عقیدہ یہود یوں کا ہے، چنا نچ بلعم بن باعور کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہلعم (ملعون ومسوخ ہونے سے پہلے) قوم ''مواب' کا نبی تھا، جیسا کہ این حزم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ (بین السطور میں روح المعانی جسم ہالااکی مراجعت کی ہوایت فرماتے ہیں)

فر ماتے ہیں:اوریہی کچھاس مردود متنتی (مرزائے قادیان) کا حال ہے،اس لئے کہ آخر وقت میں اس کا ایمان بھی سلب ہوگیا تھااور یہ بھی بدترین موت مراہے۔

نبوت کواکتسانی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تر دید: سیشنخ الاسلام حافظ ابن تیمید بران سے 'شرح عقیدہ سفاریٰ' میں ص: ۲۵۷ پر منقول ہے:

علیم و حکیم پروردگارنے جس کواس شرف سے نواز ناچا ہا کیک مدت تک نواز ااور پیسلسلہ نوع انسانی کے جداول حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوا اور حبیب اللہ خاتم الانبیا و محمد مُلَاثِیْنَا کی بعثت پرختم ہوگیا۔''

اس عقيده كي سزا: .... "صبح الاعشى "مينج: ١٣١٥ ٥٠٣ برلكما ب

''ید دونوں عقید ہے ان عقا کہ باطلہ میں سے ہیں ، جن بران کی تکفیر کی گئے ہے ، ایک یہ کہ یہ لوگ رسول اللہ من بین ، حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ من بین ، حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاتم النہین ہونے کی خبر دے دی ہے ، دوسر ہے یہ کہ نبوت اکتسابی ہے ، کوشش وکا وش سے حاصل کی جاسکتی ہے ، صلاح سفدی نے ''لامیتہ الحجم '' کی شرح میں نقل کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین الو بی مجھنے نے عمارة میمنی نام شاعر کو صرف اس لئے قل کیا تھا کہ وہ اس جماعت کا علمبر دار تھا جو دولت فاظمین کے زوال اور خاتمہ کے بعد دوبارہ اس کے احیاء کے لئے میدان میں آئی تھی ، جس کی تفصیل اس سے پہلے'' مقالہ نادیہ'' مما لک مصر کی حکومتوں' کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے ، اور اس جرم کے شوت میں سلطان صلاح الدین ایو بی نے عمارة کے قصیدہ کے ذکور ذیل شعر پیش کئے تھے :

وكا ن مبدا هذا الدين من رجل

سعى فا صبح يدعى سيد الامم

ترجمہ:..... 'اس دین کی ابتداء! یک ایسے تخص (محمد ملائظ ) سے ہوئی جواپی ذاتی کوششوں اور کا وشوں سے سیدالام کہلانے لگا۔''

د یکھئے اس شعر میں عمارة نے س بے با کی سے حضور مُلْائِمُ کی نبوت کواکتسانی کہا ہے،استغفر اللّٰد۔

## تکفیری دلیل ظنی بھی ہوسکتی ہے

لینی جن دلائل کی بناء پرکسی شخص کو کا فرکہا جائے ،ان کا قطعی ہونا ضروری نہیں ، بلکہ ظنی دلیل بھی کا فی ہوتی ہے ،بالکل اسی طرح جیسے حالت جہاد میں کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شک ہوتو ظن غالب سے فیصلہ کیا جاتا ہے ،اسی طرح تکمفیر کے مسئلہ میں بھی ظن سے فیصلہ کیا جائے گا۔
امام غزالی نہیں ہے تا تھر قد ''میں ص: کا پر فرماتے ہیں :

'' یہ خیال نہ کرنا جا ہیے کہ کسی کے کا فر ہونے یا نہ ہونے کاعلم ہر مقام پر قطعی دلیل سے ہونا ضروری ہے، بلکہ تکفیر (کسی کو کا فر کہنا) بھی ایک تھم شرعی ہے، جس پراس شخص کے مال کے مہاح اور قتل کے روا ہونے (کا تھم دنیا میں) اورمخلد ٹی النار ہونے کا تھم (آخرت میں) مرتب ہوتا ہے، لہذا اس تھم کا ما خذاور ثبوت بھی باتی تمام احکام شرعیہ کے ما نند ہوگا، جو بھی قطعی اور بقینی دااکل پر بنی ہوتے ہیں اور بھی دلائل ظنیہ بعنی ظن غالب پراور بھی اس ہیں شک اور تر دد بھی ہوتا ہے، لہذ انگفیر میں جہاں شک وتر ود ہوگا، وہاں کا فر کہنے یا نہ کہنے میں تو قف کرنا بہتر ہے (بہر حال ظنی دلائل تکفیر کا حکم لگانے کے لئے یقینا کافی ہیں،ان کے موجود ہوتے'' تو قف''نہیں کیا جائے گا)''

تکفیرکا تھم قیاس برجھی منی ہوسکتا ہے: امام غزالی بینیاسی النو قہ میں صب برفر ماتے ہیں:

(ایوافت مین بھی اسی مسلک و بیان کیا ہے اور امام کروی کی ' وجیز' نے نقل کیا ہے (کہ قیاس کی بناء پر تکفیر کی جاسکتی ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر بھی مثلا' رقیت' (غلامی) اور' حریت' (آزادی)

کی مانندا کی تھم شری ہے، (یعنی جس طرح ہم کسی شخص کے غلام یا آزاد ہونے کا فیصلہ قیاس سے کر سکتے ہیں) اس کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی شخص کے معنی ہے ہیں کہ و نیا میں اس کے کہ کسی شخص کو کافر ہونے کا فیصلہ بھی قیاس سے کر سکتے ہیں) اس کے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی ہے ہیں کہ و نیا میں اس کے لئے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی ہے ہیں کہ و نیا میں اس کی جان و مال مباح اور آخر ت میں اس کے لئے اہدی جہنم ہے (اور بیدا کیک تھم شری ہونا چا ہے (دیگر احکام شرعیہ کی طرح یہ بھی شری ہونا چا ہے (دیگر احکام شرعیہ کی طرح یہ بھی) یائص سے ٹابت ہوگایا (نص قطعی نہ ہونے کی صورت میں) کسی اور نص قطعی پر قیاس کیا جائے گا، 'الیواقیت' میں (کردی کی طرح) خطا کی ہے بھی یہی منقول ہے۔'

جس تا ویل سے دین کونقصان پہنچتا ہو،اگر چہاس کی گنجائش بھی ہوتب بھی

موول کی تکفیر کی جائے گی: امام موصوف سے 'الفرق' بیس الرقر ماتے ہیں:

'' باقی جس تاویل سے دین کو ضرر پنچے وہ کل اجتہا داور مختاج غور وفکر ہے،اس کی بھی گنجائش ہے

کد کا فرکہا جائے اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ کا فرنہ کہا جائے، (یعنی اگر غور وفکر سے بیٹا بت ہو کہ اس

سے یقینا دین کو نقصان پہنچنا ہے تو تکفیر کی جائے گی ورنہ ہیں، گویا مدار تکفیر دین کو نقصان پہنچنے پر ہے،

تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے برنہیں ہے)۔''

مجھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یانہ ہونے کامعاملہ بھی محل تر دداور مختاج غور وفکر بن جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا: .....'الفرقہ''میں ص:۲۶ پرفرماتے ہیں:

'' پھر پچھ بعیدنہیں کہ بعض مسائل میں تاویل اس قد ربعید (ازفہم وقیاس) ہو کہ اس کے تاویل ما تکذیب ہونے میں شک اور تر درواقع ہو جائے اورغور وفکر کی ضرورت پیش آئے ،ایسی صورت میں بھی گمان غالب اور مقتضائے اجتہا و سے فیصلہ کیا جائے گا،اس لئے کہ تہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ (

منکفیرکا) مسئلہ اجتہادی ہے۔''

ایک بی بات بھی موجب کفر ہوتی ہے، بھی نہیں: دونر مصنف قدی القدرو دفر ما سے بیسی نہیں: دونر ما سے بیسی التدرو دفر ما سے بیسی العمل ایک بی کلم ایک حالت میں موجب کفر ہوتا ہے، اور ایک حالت میں موجب کفر نہیں ہوتا ، ای طرح ایک محض کے لئے موجب کفر ہوتا ہے اور ایک کے لئے نہیں ، مثال: "کا ن رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب الله باء: "

فی (رسول الله مؤافی "بندفر ماتے تھے)، یہ حدیث س کرایک شخص (بطور تاسف) کیے "لا احب اللہ باء" را جھے کدوا چھانہیں لگتا)، اوراس کا مقصد اپنی محرومی اور کم نصیبی کا اظہار ہو، یاصر ف واقعہ کا اظہار ، تو اس کہنے سے بچھ نہیں ہوگا، لیکن اگریہی حدیث س کر (بطور کراہت واستحقار) گتاخی اور بے باکی کے انداز میں جیسے ایک برابر کا آدمی دوسرے برابر کے اآدمی کے مقابلہ پر کہتا ہے، یہی کلمہ بلند آواز اور گتا خانہ لب ولہجہ میں کہے:

''انا لا احب الدباء''۔( میں تو کدوکو پسندنبیں کرتا)، تو یہی کلمہ موجب کفر ہے۔اور ( تو بہ نہ کرے تو) میخص کا فرہے، فآلو کی کی بہت سی جزئیات اس اصول پر بنی ہیں۔

مصنف عليدرهمة فرمات ين اس سلسله مين مندرجه ذيل ما خذون كي مراجعت يججئة

ا:..... " تخفه اثنا عشريه "مقدمه ثانيه، باب التولى والتمري

الناسية علماء كلام وعقائد كى مسئلة خلق قرآن مين يتكلم ادر غير يتكلم كفرق كى بحث -

النا .....علماء كلام وعقائد كى حرام لغير وكوحلال مجهد لينه مين عالم اور جابل كفر ق كى بحث ـ

ان تمام ما حدوں کی بحث و تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ اختلاف حالات کے امتبار ہے احکام مختلف ہوتے ہیں، جلال الدین سیوطی ہیئے نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ'' شرح شفاء'' میں ج :۳ ص:۳۸۳ پر فدکور ہے۔ حافظ ابن تیمیہ جیسیا نے بھی'' بغیۃ المرتاد'' میں ص:۳۸۳ پر بہی تحقیق بیان کی ہے' نواہب''نوع ٹالٹ مقصد سادس کی مراجعت سیجئے۔

#### تنبيه

تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں: ....حضرت مصنف قدس الله سروایک اہم نکتہ برمتنبہ فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

یا در کھو! مسئلۃ کفیر پر بحث کرنے والے اکثر علماء نے کسی امرمتواتر کے انکاریا تا ویل کو تکذیب شارع (شارع مائیلا کو مجٹلانے ) کا موجب اورمسٹلزم قرار دیا ہے ،اور بید ( تکذیب ) یقیناً کفر ہے ، العیاذ باللہ! لیکن مذکورہ ذیل مراجع ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر کا مدار تکذیب پرنہیں ہے، بلکہ کسی بھی امرمتواخ کا انکار، شارع میلیا کی عملا اوراعتقادااطاعت قبول ندکر نے اور شریعت کورد کرنے کے متر ادف (اور مستقلا موجب کفر) ہے، اگر شارع مالیا کو جھوٹا نہ بھی کہے تب بھی مید کھلا ہوا کفر ہے، جسیا کہ جموی بھیلیہ نے اورا بن عابدین جیسیہ نے کہ (مسکلہ تکفیر میں ج:۳۵ سے ۱۳۹۳ پراور طحطاوی جیسیہ کفر کی تعریف کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ (مسکلہ تکفیر میں) تکذیب شارع کا مطلب شارع مالیا کہ اطاعت وانفیاد کو قبول نہ کرنا ہے، نہ کذب کی طرف منسوب کرنا، علامہ تفت ازانی جیسیہ نے بھی ''تلویج'' میں بیان فر مایا ہے۔

کفر کی ایک نئی قسم محض خوا ہمش نفس اور سرکشی کی بنا برا نکا رکرنا: .....ها فظ ابن تیمیه بیتی الصادم المسلول "میں ص:۵۲۴ پفر مارتے ہیں:

''بھی انکار وتکذیب (عدم قبول) ان تمام آمور کے بقی علم کے بعد جن پرایمان انا نا ضروری کے جم مسرکتی وسرتا بی یا نفسانی اغراض کے اتباع پر بینی ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں گفر ہے، اس لئے کہ یہ خض اللہ اور اس کے رسول کے متعلق و وسب پچھ جانتا ہے جن کی خبر دی گئی ہے، اور ول میں ان تمام امور کی تصدیق بھی کرتا ہے، جن کی مؤمنین تصدیق کرتے ہیں الیکن صرف اس وجہ سے کہ (احکام شرعیہ ) اس کی اغراض وخواہشات کے موافق نہیں ہیں، ان کو نا پہند کرتا ہے، اور ان سے نا خوش اور ناراض ہے اور کہتا ہے کہ: '' میں تو ان کو نہیں ما نتا اور نہ میں ان کا پا پند ہوں ، بلکہ میں تو اس جن کو قبر وغضب کی نظر سے دیکھیا ہوں اور نفرت کرتا ہوں ۔'' پس یہ کفر کی ایک نئی تسم ہے ( کہ دل میں ایمان ہون ہر کو فر بر کے اور زبان پر کفر ) جو پہلی قسم سے محتلف ہے، اور اصول دین کے اعتبار سے اس کا کفر ہو ناقطعی طور ہر معلوم ہے قر آن اس قسم کے معاندین و متکبرین کی تکفیر سے بھر ایز ا ہے، بلکہ ایسے کا فروں کی سز ااور کا فروں سے زیادہ مخت ہے۔''

"ما انزل الله" كاقرارك باوجودانسان كافرجوجا تاج:

حافظ ابن تيميد بينية اي الصارم المسلول مين ص به الدير فرمات بين:

''امام ابو یعقوب ابرا ہیم بن اسحاق منظلی بہتینہ نے جوابن را ہوید بہتینہ کے نام سے مشہوراورامام شافعی بہتینہ وامام احمد بہت کے باید کامام بیں ،فرمایا ہے کہ: ''مسلمانوں کا اس براجماع ہے کہ جس شافعی بہت وامام احمد بہت کے باید کامام بیں ،فرمایا ہے کہ: ''مسلمانوں کا اس براجماع ہے کہ جس شخص نے ائتد تعالی کو یا اللہ کے رسول کوسب وشتم کیا ، یاما انول الله ( یعنی دین ) کی کسی بھی چیز کورد کیا ، یا ، یا ، یا سی بھی نبی کے آل کا مرتکب بوا، وہ قطعا کافر ہے ،اگر چید 'ما انول الله '' (دین وشریعت ) کا

اقرار بھی کرتا ہو۔''

مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان ہے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے:

حافظ امّن تیمیه بینیتا پی کتاب''الایمان'' میں ص:۸۴ پرامام طنبل نیزید سے قل کرتے ہیں کہ امام تمیدی بینیتینے فرمایا کہ:

بھے بتلایا گیا ہے کہ پچھلوگ کہتے ہیں: کہ جو محض نماز ،روزہ ، زکوۃ اور جج (وغیرہ تمام ارکان وین) کا قرارتو کرتا ہے، مگر مرتے دم تک ان میں ہے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا ( نصرف ہے ) بلکہ ماری عمر قبلہ کی طرف پیشت کر کے نماز پڑھتار ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک صراحتہ انکار نہ کر ہے ، جب معلوم ہوکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ: ''ارکان دین کو عملا ترک کرنے کے باوجود میں مومن ہول ، اس لئے کہ میں ان تمام فرائض اور استقبال قبلہ کا اقرار کرتا ہول'' ( یعنی اس کا عقیدہ یہ ہوکہ مومن ہوئ ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کرلینا کا فی ہے ، عمل کرنا ضروری نہیں ہے )۔ امام حمیدی نہیں فرماتے ہیں: میں نے بین کرکہا کہ بیتو کھلا ہوا کفر ہے ، اور بیتھم کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ عن تیزہ اور علاء اسلام کے ( فیصلے کے ) خلاف ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وما امرو.ا الاليعبدوا اللُّه مخلصين له الدين "

ترجمہ......''اوران (کفار) کوتو بہی حکم دیا گیا تھا کہ ووصد ق ول ہے سرف اللہ کی عبادت کریں ( مگرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیا،اس لئے جہنمی ہوئے )۔''

اس کے بعد امام صنبل بیشد سیتے ہیں کہ میں نے ابوعبد اللہ احمد بن صنبل بیشہ ہے بھی سا کہ جو شخص اس کا قائل ہو( کہ ایمان کے لئے صرف اقر ار کا فی ہے جمل ضرور کی نبیس) وہ کا فر ہے ،اس لئے کہ اللہ کے حکم اور رسول کی شریعت کواس نے رد کر دیا۔''

مصنف فرماتے ہیں: خفاجی ہیسیے کی' شرح شفاء'' میں ج: پہض:۳۸۴ پیجی یہی مٰدکور ہے۔

تا ویل کلام شارع علینا کی تنقیص کے مرادف ہے: .... مصنف مایہ الرحمیہ فرماتے ہیں: (''ماجاء بہ الشارع'' میں موول کا) تا ویل کرنا در حقیقت صاحب شریعت کی تحقیق (وبیان) میں ملطی نکالنے کے مرادف ہے ،اور یہ کہ شارع علیہ کی تحقیق سطی (اور غلط) ہے ، در حقیقت حق وہ ہے جو موول کی (خوداس کی) شخفیق ہے۔

یہ (زعم) بلاشک وشبہ کھلا ہوا کفر ہے ،اس لئے کہ جس شخص کا زعم یہ ہو کہ میں شرایعت کے حقالق (اور اس کے اساسی اصول واغرانش کو صاحب شریعت سے زیادہ سمجھتا ہوں ،وہ یقیینا کا فر ہے، اگر چہشار کی تکذیب (اعا ذنا اللّٰہ منہ)اس کے خیال میں بھی نہ ہوں۔ پس کسی بھی امرمتواتر میں تاویل ، جب تک کو ئی قطعی اور یقینی دلیل اس کی تعجت پر موجود نه ہو، اس وقت تک العیاذ بالله! صاحب شریعت کی تجهیل تحمیق کے مرادف ہے،اور ( گویا) جوخلل اور نقص ( بناہ خدا! ) شارع سے روگیا ہے،اس کی اصلاح کے ہم معنی ہے ،صرف اس عقیدہ کی بناء بربی موول کی تکفیری جاسکتی ہے ،کسی اور دلیل کی مطلق ضرورت نہیں ہے ، بیزعم بذات خود کفر ہے۔ اس لئے کہوہ امرجس کی تاویل کی جارہی ہے،اگر'' متشاببات' یا'' صفات الہیہ'' میں ہے ہے( جن کی حقیقت اور مرا دسوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں دیا نتا ) تو ظاہر ہے کہ صاحب شریعت کی تعبیر ہے زیادہ جامع اور بہتر تعبیر کسی کی نہیں ہو سکتی (اس لیئے شارع ملیّظ صاحب وحی والب م اور ملم الاولین ولآخرین کے مالک ہیں ، بڑے سے بڑاصاحب کشف والہام ولی بھی نبی مناتیج کے مقام علم تک نہیں پہنچ سکتا )،اوراگروہ امر' متشابہات' میں ہے ہیں ہے،تب بھی صاحب شریعت کی بیان کردہ مراد کو غلط کہنا کسی صورت میں بھی قابل برداشت اور درست نہیں ہوسکتا) اس کئے کہ شریعت کی مراد کوصا حب شریعت سے زیادہ اور کون مجھ سکتا ہے؟ ) ہاں صرف ایک صورت ہے کہ کسی ایسے امر متشابہ کی مراد (جس کے بیان سے صاحب شریعت نے سکوت فر مایا ہے ) بطوراحمال بیان کی جائے (تواس کی منجائش ہوسکتی ہے ) مگریہ بھی خطرہ سے خالی نہیں ، (اس لئے کہ اگر بیان مرادی گنجائش ہوتی تو شارع سکوت ندفر ماتے )اس لئے اس کی مرا د کواللہ کے سپر د کردیئے میں ہی عافیت ہے، باقی رہے وہ متواتر امورجن کی مراد بالکل واضح ( اوربطورتو اتر شارع ہے منقول ) ہےان کو طاہری معنی ہے : ٹاکر کو ئی اور مراد بیان کرناتو قطعاً کفرے،اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

فا نهم لا یکذبو نك ولکن الظالمین بآیا ت الله یجحدون "الانعام " الانعام " ارتجمد الله یک الفام الله الله یک الفام الله یک الفار الله یک الله الفار الله یک یک مصنف علیه رحمیه فرمات بین اید استان بین الله اوراس کارسول اس سے زیادہ کامل اور محکم ہے بمناسب ہے کہ جم اس بحث کا خاتم الحدثین ، فی المشائخ حضرت شاہ عبد العزیز قدس الله سرہ کے بیان پر کریں ، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ان کے فطری تفقہ سے اور مشکوۃ نبوت سے نکلا ہواایک نور ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ان کے فطری تفقہ سے اور مشکوۃ نبوت سے نکلا ہواایک نور ہے۔

## \*\*\*

## خاتمه

## شخ المشائخ خاتمة المحدثين

## حضرت شاه عبدالعزيز صاحب قدس اللدسره كي تحقيق انيق

مسكة تكفير ميں ايك تضا داوراس كى تحقيق: مسطة شاه عبدالعزيز قدس الله سره' فاول عزيزية ميں ج:اص: ۱۲ مهر برفر ماتے ہيں:

تضاو: .... مسئله: ....علامة فتازاني جينية "شرح عقائد" مين فرمات مين:

''علمائے اہل کلام کے ان دواقوال کوجمع کرنا بہت دشوار ہے:

ا:....ابل قبله میں ہے کسی کو کا فرنہ کہا جائے۔

٣:..... جو شخص قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو یا (آخرت میں بھی) اللہ تعالی کی رؤیت (دیدار) کومحال کہتا ہو، یاشخین (ابو بکروعمر) چھ کوسب وشتم کرتایاان پرلعنت بھیجتا ہو (اگر چہوہ اہل قبلہ میں ہے ہو)اس کوضرور کا فرکہا جائے۔''

علامة مس الدین خیالی کی تحقیق : .... محقی شمس الدین خیالی ناهشیشر حقائد 'میں فرماتے ہیں :

''علاء اہل سنت کا بیاصول کہ ''صاحب قبلہ کو کا فرنہ کہا جائے ''۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اجتہادی مسائل کے انکار پر (کسی اہل قبلہ کو ) کا فرنہ کہا جائے ،اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر ہے اس کی تکفیر میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ہے ، (ایسا شخص متفقہ طور پر کا فرہ ہے ) علاوہ ازیں بیاصول (کرائل قبلہ کا فرنہ کہا جائے ) صرف امام ابوالحین اشعری اور ان کے بعض متبعین کا قول ہے ، باقی تمام اشاعرہ شخ اشعری ہے اس اصول میں متنق نہیں ،اور یہی وہ تمام اشاعرہ ہیں جو معتزلہ اور شیعہ کو ان کے بعض عقائد (جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے ) کی بنا پر کا فرکہتے ہیں ۔لہٰذا ان ہر دوا قوال کو جمع کرنے کا سوال بی نہیں بیدا ہوتا ،ای لئے کے قول اول کے قائلین خود آپس میں متنق نہیں ۔''

حضرت شاہ صاحب کا اس شخفیق براعتر اص : مسحفرت شاہ عبدالعزیز بہت فرماتے ہیں: "اس میں کوئی خفانبیں کہ علامہ خیالی کا جواب اول ایک" عام" اصول اور مسلمہ ضابطہ میں بغیر کسی دلیل سے "شخصیص" کرنے اور" مطلق" کو" مقید" بنانے کے مرادف ہے، اور دوسرا جواب اس پر مبنی ہے کہ دونوں تولوں کے قائلین الگ الگ ہیں ، حالا تکہ ( واقعہ پنہیں ہے ، بلکہ ) جواوگ اس اصول کے قائل میں وہی عقید وخلق قر آن پر ،سب وشتم پر ، عالم کوقد یم ماننے پر ،ملم جز ئیات کے انکار پر بھی تکفیر کرتے ہیں (لہذا تضاوموجود ہے ،اور جمع تطبیق کی ضرورت باقی ہے ) ۔''

ميرسيدشريف كي تحقيق ... ميرسيدشريف" شرح مواقف" مين فرمات جي

''یاور کھو! اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنا ، یہ شخ ابولیسن اشعری بہت اور فقبا کی شخص ہے، جبیبا کہ جم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں، لیکن ہم جب گمرا ہ فرقوں کے عقائد کی جیسان بین کرتے ہیں ، تو ان ہیں بہت سے ایسے عقائد ملتے ہیں جو قطعام و جب کفر ہیں۔ مثلا:

ا...الله تعالی کے علاوہ کسی اور معبود کے وجود ، یا کسی انسان میں اس کے'' صلول'' ہے متعلق عقائد۔ ۲... یا محمد طَلْقِیْنَمْ کی نبوت کے انکار یا آپ ملاقِیْمْ کی تو بین وذم ہے متعلق عقائد واقوال۔ ۳... یا محر مات شرعیہ کوحلال اور فرائض شرعیہ کوسا قط قرار دینا۔

( لہذاہم ﷺ اشعری اور فقہا کے اس اصول سے اتفاق نہیں کر سکتے ، بلکہ اٹر کوئی مسلمان فرقہ مو جب کفر عقائد واعمال واقوال کو اختیار کرے گاتو ہم اس کوضر ور کا فرکہیں گے ،اگر چہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیر صتا ہوا درخود کومسلمان کہتا ہو)۔''

حضرت شاه مواللة كي تحقيق ....حضرت شاه صاحب ميند فرمات بين

''(اہل قبلہ سے ہر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا مراونہیں بلکہ ) تحقیق یہ ہے کہ اس مذکو رہ بالامشہور معروف مقولہ میں اہل قبلہ' سے وہ لوگ مراد ہیں جوضرور بات دین کا انکار نہ کرتے ہوں گو یا قبلہ دین سے کنایہ ہے مراد دین کو ماننے والے لوگ ) نہ کہ وہ شخص جوصرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی خود فر ماتے ہیں:

" ليس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن با لله واليو م الا خر .....الخ

ترجمہ:.....نیکی اور وین داری صرف تیمی نہیں کہتم مشرق یا مغرب کی جانب منہ پھیراو، بلکہ نیک اور ' وین داروہ شخص ہے جواللہ ( کی ذات وصفات ) پر یوم آخر ( یعنی حیات بعد الموت اور جزا ک اعمال) پرایمان رکھتا ہو......الخے''

ضرور یات و بن:.....لبذا جوشخص ضروریات و بن کاانکار کرتا ہے، و و اہل قبله (اورمسلمان) رہتا ہی نہیں ،اس لئے کمفیقین کے نز دیک ضروریات وین صرف تین ( قشم کے امور ) ہیں: ا .......کتاب الله کی آیات کو مدلول (مصداق) بشرطیکه وه ایس صری نصوص بوجن میں کوئی تاو بل ممکن نہیں ،مثلا ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت (یعنی ان سے نکاح حرام ہونا) ،شراب اور جوئے کی حرمت ، یا الله تعالیٰ کے لئے علم ،قدرت ،اراد و ،اور کلام وغیر وصفات کو ٹابت کرنا (یعنی مانتا) ، یا مبا جرین و انصار میں سے سابقین اولین (سب سے پہلے ایمان لائے والے صحابہ) سے الله تعالیٰ ، کے راضی ہوئے کا عقیدہ اور بیہ کہ ان کی تحقیروتو جین (سس صورت میں بھی) جائز نہیں۔

۲....... الفظی اور معنوی می متواتر اجادیث خواداعتقادیات ہے متعلق ہوں ،خواوا عمال وا دکام ہے ، وہ ادکام ہوں ،خواوا عمال وا دکام ہے ، وہ ادکام خواہ فرض ہوں ،خواہ فل ہوں ،مثلاً اہل بیت رسول الله سُرُقِیْم ہے محبت کا فرض ہونا ،خواہ وہ حضور سُرُقِیْم کی از واج مطہرات ہوں ،خواہ صاحبز اویاں ، جمعہ ، جماعت ،اذ ان اور عیدین ( وغیرہ شعائر دین ) کو ماننا۔

سی.....وہ امور جن پر قطعی طور ہے امت کا اجماع منقعد ہو چکا ہے مثلا ،صدیق اکبراور عمر فا روق رضی اللہ عنھما کی خلافت ( کے برحق ہونے ) کا عقیدہ اور اس کے علاوہ امت کے باقی اجماعی عقائد واحکام ۔

جو شخص ان امور کوئیس ما نتا ،اس کا ایمان معتبر نہیں : ....فرماتے ہیں: اوراس میں کوئی شہد نہیں کہ جو شخص اس فتم کے عقا کداورا دکام کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان کتاب القدادرا نہیا ، پر بھی معتبر نہیں ،اس کئے کہ (مثلا) قطعی اجماع کو غلط کہنا پوری امت کو گمراد کہنے کے متر ادف ہے اور (درج ذیل) قرآن کریم کی آیت کریمہ اورا جادیث نبویہ کا انکار ہے:

(۱)" گنتم خیر امة اخرجت لنا س" (آل مران:۱۰) ترجمہ:...تم تووہ بہترین امت ہوجس کولوگول (کی رہنمائی) کے لئے بیدا کیا گیا ہے۔

(۲)ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ و يتبع غير سبيل
 المومنين . (التاء:١١٥)

ترجمہ .....جوکوئی ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعدرسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کی راہ کے علاو وکوئی اور راہ اختیار کرے گا۔

(٣) لا تجتمع امتى على الضلالة .

تُرجمہ....(رسول الله سُرُائِزَائِ نَے فرمایا) کہ میری امت گمرابی پرجمتی اور شفق نبیس ہوگی شاہ صاحب فرماتے ہیں بیہ حدیث از روئے معنی متواتر ہے۔لہذا اس قتم کے امور کامنکر اہل قبلہ مسلمان ہے ہی نبیس ۔ ضرور بات وین کی تعریف است چنانچ بعض علانے ضروریات دین کی تعریف بدک ہے وہ عقائدا وراحکام جن کے دی ہے دہ عقائدا وراحکام جن کے دین ہونے کاعلم مسلم اور غیر مسلم سب کو یکسال ہو۔''

اس تعریف کے متعلق حضرت مصافف کی رائے : .....مصنف بہتینے فرماتے ہیں: ہماری نظر سے جو کتا ہیں گزری ہیں ان میں تو''ضروریات دین'' کی تعریف بیکی گئی ہے:'' وہ عقا'ندوا حکام جن کاعلم برخاص وعام (عالم وجاہل) کو یکسال ہو۔''

شیخ ابوالحسن اشعری بیناند کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحب بہتات کی رائے:
حضرت شاہ صاحب بہتائی استے ہیں بخضر یہ کہشنخ ابوالحن اشعری بہتیا اور فقہا ، کا یہ تول: ''لا منکفر
احدا من اهل القبلته ' ایک مجمل (اور مختاج تغصیل) کلام ہے ، یہا ہے عموم پر بے شک باتی ہیں
لیکن اہل قبلہ اور غیر اہل قبلہ کی تعین وتمیز نہایت اہم تغصیل کو جا بھی ہے کہ اہل قبلہ کو ن ہے اور کو ن
نہیں ؟ (جس کا حاصل اور تحقیق وہی ہے جواو پر گزر چکی ہے)

اجتہا وی مسائل کے منگرین کی تکفیر جائز نہیں: فرماتے ہیں: ہاں بعض فقہا ، نے جو ایسے اجتہا دی مسائل کے منگرین کی تکفیر کی ہے ، جوایک گردہ کے نزدیک مشہور دمعروف ہیں ، ایک گردہ کے نزدیک مشہور دمعروف ہیں ، ایک گردہ کے نزدیک نہیں مثلا کسم میں رنگے ہوئے (ممیروے رنگ کے ) کپڑے پہنے کی حرمت وغیرہ میں گروہ کے نزدیک ہے اور پیطریقہ غلامسلک ہے۔

ا بیک اور نظر رہے: ....بعض فقہا ، نے اصول اور فروع میں فرق کیا ہے ، چنا نچے اصولی عقا کدوا حکام کے منکرین کو کا فرکتے ہیں اور فروعی عقا کدوا حکام کے منکرین کو کا فرنہیں کہتے ۔

اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے : شاہ صاحب بہت فرماتے ہیں:

"اگران حضرات کی مراد نفس اٹھال ہیں ( یعنی جو مخص اصولی عقا کدوا ٹھال کا انکار کرے وہ اہل قبل نہیں ہے) تو ٹھیک ہے ہم اس نظریہ کوخوش آ مدید کہتے ہیں، اورا گران کی مراوان اٹھال کے فرض یا سنت وغیرہ ہونے کا اعتقاد ہے، ( یعنی نفس اٹھال کا انکار نہ کرے، گر ان کے فرض یا سنت ہونے کا انکار کرے ) تو ہم اس اصول اور فروع کے فرق کوئیں مانے ،اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو محص مثلاز کو ق کے فرض ہونے ،عبد کو پورا کرنے کے واجب ہونے ، پنجگانے نمازوں کے فرض اور اذان کے مسنون ہونے کا منکر ہووہ یقینا کا فرے ۔ابتدائے اسلام میں مانعین زکو تا ہے با تفاق صحابہ ہوئی ہوئے کرنا اس کا واضح جبوت ہے ( کہ جو محص فرانفن شرعیہ میں مانعین زکو تا ہے با تفاق صحابہ ہوئی ہوئی کرنا اس کا واضح جبوت ہے ( کہ جو محص فرانفن شرعیہ میں سے کسی بھی فرض کی فرضیت

کا نکارکرے) اگر چیاصل عمل کا نکارنہ بھی کرے وہ کا فر ہے)۔''

کفرتاویلی:...فرماتے ہیں:

" بال بعض احكام میں گفرتا و پلی معتبر ہوتا ہے ( یعنی موول کسی تاویل کی بناء پرانکار کرتا ہے اس کے اس کو کافرنہیں کہا جاتا ) لیکن ایسے واضح اور دوشن امور میں تاویل نہیں بی جاتی ، جیسا کہ مانعین زکواۃ کی تاویل نہیں بنی گئی جوقر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے استدال کرتے ہیں: " ان صلو تلک سکن لھم۔ " ( بے شک آپ ٹائیل کی نماز ( دعا ) ان کے لئے سکون کاموجب ہے )۔ ( یعنی ما نعین زکوۃ کہتے تھے جس طرح آپ ٹائیل کی نماز ( دعا ) کاموجب سکون ہونا، آپ کے ساتھ مخصوص تھا، ای طرح: (خذ من اموا لھم صدقہ تطھر ھم ) کا حکم ( آپ ٹائیل ان کے مال میں مصدقہ ( زکوۃ ) لیجئے ، یہصدقہ ان کے اموال کو پاکرد ہے گا)۔ کا حکم بھی آپ ٹائیل کے ساتھ مصدقہ ( زکوۃ ) لیجئے ، یہصدقہ ان کے اموال کو پاکرد ہے گا)۔ کا حکم بھی آپ ٹائیل کے ساتھ مصدقہ ان کے اموال کو پاکرد ہے گئی جو'' ان الحکم الا لله ۔ " ( حصوص تھا، ای طرح فرقہ ' حرور یہ' بعین خوارج کی تاویل نہیں سی گئی جو'' ان الحکم الا لله ۔ " و حصوص تھا، ای طرح فرقہ ' کی بناء پر' تھکیم' کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ حکم صرف اللہ کیلئے بی ہے ) کی بناء پر' تھکیم' کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ حکم صرف اللہ کیلئے بی ہے ) کی بناء پر' تھکیم' کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ خوب ہوں نے حکم کی تجویز کو قبول کیا)۔

كن امور بريكفيرنه كرني حاجة في فرماتي بي:

"باقی قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ، یا اللہ کی رویت کا انکار (محال بمجھ کر) ، یا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کوبطور کلی تسلیم کر لینے کے بعد ہر ہر جزئی کے تفصیلی علم کا انکار ، ایسے نظری اور استد لالی امور پر کسی کو کا فر کہنے کا اقدام نہ کرنا چاہیے ، اس لئے کہ ان امور کے مخالفین قرآن وحدیث کی کسی صریح اور قطعی نص کا انکار نہیں کرنے (یعنی بیامور ایسی واضح اور قطعی نصوص سے ٹابت نہیں جن میں فی نفسہ تاویل کی گنجائش نہ ہواور جس حد تک نصوص قطعیہ سے ٹابت میں اس کا اعتراف کرتے ہیں )۔"

ایک اعتراض اوراس کا جواب گفراورایمان میں نقابل عدم وملکہ ہے: حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

''اگرید کہا جائے کہاس کی کیادلیل ہے کہ اہل قبلہ سے وہی لوگ مراد ہیں جوتمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور اہل قبلہ کالفظ اس پر کیونکر دلالت کرتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ گفراورا بمان ایک دوسرے کے مقابل ہیں ،اوران میں نقابل' عدم وملکہ' کا ہے ،اس لئے کہ' کفر' کے معنی ہیں عدم ایمان ،اور جن دو چیز وں میں ' عدم وملکہ' کا نقابل ہوتا ہے ان کے درمیان مصداق کے اعتبار سے واسطہ ( یعنی تمیسری صورت ) نہیں ہوتا ،اگر چہ فی نفس الام واسطہ ممکن ہو۔ مثلاً نابینا اور بینا، کہنا بینا اس مخص کو کہتے ہیں جس کو بینا ہونا چاہئے گرنہیں ہے، اور طاہر ہے کہ جس مخلوق کو بینا ہونا چاہئے وہ وہ وہ ال ہے با ہرنہیں ، بینا ہوگا یا نابینا ، یمکن نہیں کہ وہ نہ بینا ہواؤٹر نا بینا، یمکن نہیں کہ وہ نہ بینا ہواؤٹر نا بینا، یمکن نہیں کہ وہ نہ بینا ہواؤٹر نا بینا، یمکن نہیں کہ وہ تا اور قضیر وعقا کہ تمیسری ھالت ہو، ای طرح اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کو وہ شری مفہوم جو قرآن وحد بیث اور تقسیر وعقا کہ وکلام کی کتابوں میں معتبر ہے، وہ بہی ہے کہ بی سوائی کی ان تمام امور دینیہ میں تصدیق کرنا جس کے متعلق قطعی اور بینی طور پرمعلوم ہو کہ آ ہے سائی اور ایسے شخص کا متعلق قطعی اور بینی طور پرمعلوم ہو کہ آ ہے سائی ہو ( بیقیداس کے کہ بیتینوں عقل وخر داور علم ومعرفت سے عاری اور ناایل ہیں ،ای کے کہ بیتینوں عقل وخر داور علم ومعرفت سے عاری اور ناایل ہیں ،ای کے کہ بیتینوں عقل وخر داور علم ومعرفت سے عاری اور ناایل ہیں ،ای کے نہ بیا ایمان معتبر ہے )

یرتو''ایمان'' کی تعریف ہوئی ،اور'' کفر'' کے معنی ہیں کہ جو مخف اس تقید بین کا بل ہووہ ان امور شرعیہ میں رسول اللہ مزاقظ کی تقید بین نہ کر ہے ،جن کو وہ یقنی طور پر جان سکتا ہے کہ آپ مزاقظ ان کو لے کرد نیا میں آئے ہیں۔

فرماتے ہیں:

'' کفر کی یہ تعریف بعینہ وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے، کہ ضروریات وین بیس ہے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے اورمنکر کا فر ہے (لہٰذاکسی بھی امرضروری کے منکر کومسلمان اوراہل قبار نہیں کہا جا سکتا)'''

كفركي جإرتشمين فراتين

"بان اس تقد يق ندكرنے كے جارم بنے (اورصورتمن ) بين:

ا ....... کفر جہل' (جہالت پر بنی کفر) یعنی رسول الله سائیز کے ان امور میں ، جن کو لے کرآپ سائیز کم کو دیا میں آ نا بھینی اور قطعی ہے ، تکذیب اور (انکار) کرنا ، اس علم ویفین کے سائید کہ آپ سائیز فر (اس منکر کے دیا میں آ نا بھینی اور قطعی ہے ، تکذیب اور (انکار) کرنا ، اس علم ویفین کے سائید کہ آپ سائیز فر (اس منکر کے مطابق ) اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ، ابو جہال اور اس کے جمنوا وک کا کفرای فتم کا ہے۔

اس سائیز کا اپنے دعووں میں بلکل سے ہیں ، بھر محض ضد اور عنا دکی وجہ سے آپ سائیز کو جھوٹا کہنا کہنا ہے ، ابل کتاب (یہود بونصاری) کا کفر ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ،

الذين النيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ."(البقرة ٢٠١١ الانعام ٢٠٠) ترجمه :...... جن كوبم ني آساني كتاب دى بوه آب الليخ كواليم بى (ني برحق) ببجائة مين جيها كها بيخ بينون كو ببجائة مين (كهيه الدسم جيني بين) - " دوسر به مقام برارشا دفر مات مين "وجحدو بها واستيقننتها انفسهم ظلماوعلوا. "(أمل١١٠١)

تر جمد نسسه (ان امل کتاب نے )محض ہٹ دھرمی اور تکلیر کی بنا ، پر آپ سزبزی<sup>ز ک</sup>ی نبوت کا انکار کردیا۔ حالا تکیدان کے نفسول کوآپ مراتیزیم کی نبوت کا یقیین کامل ہے۔'' م

فرماتے ہیں:

ابلیں اعین کا گفر بھی ای قشم کا ہے۔

سان..... ' کفرشک ' ( و د کفر جوشک تر ده پریمنی بو )

جیہا کہ اکثر منافقین کا کفر ہے ( کہ ان کو آپ ساتیڈ کے نبی ہونے میں تر دونق )

سان سرا ( سخرتا ویل ' ( و و کفر جو کس تا ویل پر منی ہو ) لیتنی نبی سرا و کیام کی و و مرا دبتا ہا ہو آپ سرتی فی سرا و لین یا آپ سرتی کی ام سرا و لین یا آپ سرتی کی ام سرتی کی از ویل کرتے ہیں جو سرو منتی کی سرتا ہیں کرتے ہیں جو افضالیت شیخین سے متعلق ہیں )۔'

منیجه بخ**ث**: فرمات بین:

" پونکه (نمازیل) قبله کی جانب رخ کرناایمان (اورمومنین) کی خصوصیات میں ہے ہیں، خواہ ازروئے عمل ان خاصہ نیم شاملہ "اس لئے ما، نے اپنے اقوال ازروئے عمل ان خاصہ نیم شاملہ "اس لئے ما، نے اپنے اقوال میں اہل ایمان کو اہل قبله کے افظ ہے تعبیر کیا ہے، جبیما کہ حدیث مندرجہ ذیل میں "مصلی" (نمازی) کنایہ مسلمان ہے ہے۔ "نہیت عن قبل المصلین " (جھے نماز پر ھے والوں تے قبل المصلین موادین کیا گیا ہے )، اس حدیث میں "مصلین " ہے تقیناً مومنین مرادین ہیں۔

علاوہ ازیں قرآن کریم کی مٰدکورہ ذیل نص صرت بتلاتی ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو نبی طاقیۃ کی ان تمام امور میں تصدیق کرنے والے ہیں جن کوآپ مؤیّۃ کا (بحیثیت بینمبر) لے کرآنا لیقینی طور پرمعلوم ہے۔

"وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ اَهْلَهُ مَنْهُ ٱكْبَرُ عِنْدَاللَّهِ. "(البَرْة ٢١٥)

ترجمہ، ..... ''اورائلہ کی راد ( وین ) ہے اوگوں کو رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام ہے رو کنا اور اہل حرم کوحرم ہے نکا لنا ، اللہ کے نزو یک سب ہے بڑا کفر ہے۔''

مصنف مینی فرماتے میں اکفر کی یہ جارتشمیں جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی میں''معالم التنزیل''وغیرہ کی آفاسیہ میں بھی آیت کریمہ!''ان الَّذِیْنَ کَفُرُوْا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ.... الخ'' کے ذیل میں مذکور ہیں ، نیز'' نہائیہ' ابن اثیر رہائیۃ میں ان کا ذکر موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب میشد سے ایک استفتاءاوراس کا جواب، ''رکیک تاویلات'' کرنے والے کا حکم: .....'' فتاویٰ عزیزی' میں ج:اص: ۱۹ اپر فرماتے ہیں:

سوال: زید حدیث شریف کے معنی میں ایسی رکیک اور بے سروپاتا ویلات کرتا ہے جن سے حدیث کا نکارلازم آتا ہے؟ بیان فرمانمیں! حدیث کا نکارلازم آتا ہے؟ بیان فرمانمیں!

چواب: .... قرآن وحدیث کی تفیراور معنی بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے علم صرف ونحو ولفت و اشتقاق، معانی وبیان اور علم فقہ، اصول قفہ، عقائد و کلام، نیز احادیث وآثار، تاریخ وسیرت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان علوم کو حاصل کئے بغیر قرآن وحدیث کے معنی بیان کرنے کی جرات کرنا جرگز جائز نہیں ہے۔ ، علاوہ ازیں ہرصا حب ند بہب قرآن وحدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت برگز جائز نہیں ہے۔ ، علاوہ ازیں ہرصا حب ند بہب قرآن وحدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت بر) استدلال کرتا ہے اور اپنے خالفین کے شہبات (واعتراضات) کا جواب و بنے کے لئے تا ویل پر مجبور ہوتا ہے، اور قرآن وحدیث میں اپنے فد بہب کے موافق تا ویل کوحق سمجھتا ہے ( کہ جومطلب مجبور ہوتا ہے، اور قرآن وحدیث کا میں نے سمجھا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے فد بہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے فد بہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے فد بہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے فد بہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے وہی صحح ہے) اور اپنے فرمائی ، وہی جو تا ہی کی صراحة تخلیط نہیں کے وقت حالی اور مقالی قرائن کی مدد سے جو تیجھ سمجھا، اور حضور طریق نے اس کی صراحة تخلیط نہیں فرمائی ، وہی جق ہے اور واجب القبول۔

لہٰذابدر کیک تاویلات کرنے والا اگر پہلے فریق ہے ہے ( یعنی علوم ضرور بدکی تعلیم ہے کورااور نا واقف ہے) تواس کے حق میں تو (احادیث میں) شدید وعید آئی ہے، حضور عیر ایک کاارشاد ہے:

"من فسر القرآن برايه فليتبوء مقعده من النار"

(اتنی ف ج :اص: ۲۵۷ مطبوعه دارالفکر بیروت ،ترندی خ:۶ص:۱۹۱۱،۱۱۶ با بالنفسیه ) تر جمه :..... ' جس شخص نے اپنی رائے ہے قر آن کی تفسیر کی اس کوجا ہے کہ و داپنا ٹھنکا نہ جہنم کو بنا لئے'

ترجہ بیسید بہس تھی نے پی رائے ہے قران کی عمیری اس لوچا ہے لہ وہ اپنا تھا اند ہم وہنا ہے اس معاملہ (بیان مراد) میں قرآن وحدیث کا تھم ایک ہے، اس لئے کہ انہی دونوں پر دین کی بنیاد قائم ہے، علاوہ ازیں عربی زبان میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ، ظاہر بھی ہے اور مؤول بھی ، ناسخ بھی اور منسوخ بھی (توایک جابل انسان کس طرح ان میں سے کسی ایک کو متعین کرسکتا ہے؟ اور اس کا فیصلہ اور مجھے کیسے معتبر ہو مکتی ہے؟۔

اورا گریتاویل کرنے والا دوسر فریق میں سے ہے (بینی علوم مذکورہ کا عالم ہے اور صحابہ بن ایشے وتا بعین کے بیان کردہ معنی اور مراد کے خلاف کوئی اور معنی ومراو بتایا تا ہے) تو بیخض المبتدئ ہے لبندا اس کی بدعت (تاویل) پرغور کرنا پڑے گا، اگر قطعی ولاکل بعنی متواتر نصوص اور قطعی اجماع کے خلاف تاویل کرتا ہے تو اس کو کا فرسج صنا چاہئے اور اگر ظنی بعنی قریب بہ یقین ولائل کا خلاف کرتا ہے، مثلاً حدیث مشہور اور اجماع عرفی کا مخالف ہے تو اس کو فاسق اور گراہ کہا جا سکتا ہے کا فرنبیس ، اور اگر افتحال ف کرتا ہے افتال ف کو تنہیں ہے تو اس کے اختالا ف کو استحدال استی اختال ف کو استحدال استی دیتا ہے کو استحدال استحدال استحدال استحدال استحدال استحدال استحدال ہے کا فرنبیل ہے تو اس کے اختال ف کو ' احتالا ف استحدال اس

لیکن ان تینوں مرتبول اور فریقوں میں فرق واقیان کرنے کے لئے بہت بزے وسی علم کی ضرورت ہے فلا ہر میہ ہے کہ میر کیک تاویلات کرنے والافتض زید جاہلوں اور نادانوں کے فریق میں ضرورت ہے، لہذا اس کو' امر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' کے سلسلہ میں جوز جرو وعید اور جبنی ہونے کا استحقاق احادیث میں وارو ہوا ہے اس سے آگاہ کر کے اس برے کام سے باز رکھنا چاہئے ، اورعوام الناس کو بخت تاکید کرونی چاہئے کہ اس محفی سے گفتگو نہ کریں اور نہ اس کی بات سنیں۔ اور اگر سے دوسر فرقے (مبتدعہ) میں سے ہاوراس کا فد بب معلوم ہے، مثلاً وہ رافضی، خارجی ، یا معتز لی دوسر فرقے (مبتدعہ) میں سے ہاوراس کا فد بب معلوم ہے، مثلاً وہ رافضی، خارجی ، یا معتز لی ہے، یا فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتا ہے تو عامیت السلمین پر اس کے فد بب ومسلک کی حقیقت کو ظاہر کردینا جا ہے وال میں نہ جا تیں نہ جا تیں اور اس کی بات نہ نیں ) اور اگر وہ اپنے گراہ عقا کہ کومسلک المل حق کے باس میں چین کرتا ہے اور چھیا تا ہے تو اس کی تاویا ہے وہ جو جہات و جوار سے پاس لکھ کر دوانہ کردیں'۔

وانسلام!

\*\*

# مسجدوں ہے ملحدوں کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت

حدیث سے جبوت مصنف ملید ارحمۃ فرماتے ہیں کے تفسیر''روح المعانی'' وغیرہ میں آیت کریمہ:''مسلعد بھی امرائین ''کی تفسیر کے تحت ابن عباس سند کی ایک روایت فدکور ہے، ابن الی حاتم بہینیا نے اور طبر انی نیسیانے اوسط' میں اور ان کے ملاوہ دوسر مے محدثین نے اس کی تخریٰ کی کے ہے، ابن عباس بین فرماتے ہیں:

''رسول الله سرّتيزام جمعه ك دن منبر برخطبه و سرم بقط كداس اثناميس آپ سرائيزام نے فر مایا:''اب فلا ن تو كفر ابهوتو منافق ہے، ابھی مسجد سے نكل جا،اے فلال تو كفر ابهو، تو بھی منافق ہے، ابھی مسجد سے نكل جا۔' غرض آپ سرائیزام نے ایک ایک منافق كانام لے كرمسجد سے نكال دیااور علی الاعلان رسوافر مایا۔'' فرض آپ سرائیزام نے ایک ایک منافق كانام لے كرمسجد سے نكال دیااور علی الاعلان رسوافر مایا۔'' ابن مردویہ میں ہے كہ:

''اس روز حضور علینہ ﷺنے منبر پر کھڑے کھڑے ۳۶ منافقوں کو نام بنام کھڑا کر کے مسجد ہے تکال دیا۔ •

تفیر 'ابن کثیر' ابن کثیر' میں بھی یہ روایت نہ کور ہے، ابن اسحاق رہائے نے ''میرت' میں ان منافقوں کا مام بنام اس طرح ذکر کیا ہے کہ تمام مجرم الگ اور ممتاز ہو گئے اور نام گنانے کے بعد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ '' یہ منافق معجد نبوی میں ہمیشہ آیا کرتے اور مسلمانوں کی ہاتمیں سنا کرتے ہے (اور مخبری کرتے ہے) نیز مسلمانوں کا اور ان کے وین کا (آپس میں) نداق اڑایا کرتے ہے، چنانچا کے دل اس گروہ کے بچھ آدمی مجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ طاقی نے ویکھا یوگ سرے سرملائے چیکے چیکے ہیکے اس کے بی جھ آدمی مجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ طاقی نے ویکھا یوگ سرے سرملائے جیکے چیکے ہیکے باتھ کی کہا ہوگا ہوگا ، چنانچہ برای تنقی کے ساتھ باتھی کررہے ہیں ، اس پر حضور طاقی نم نے ان کو مجد سے نکال دینے کا تھا ویا ، چنانچہ برای تنقی کے ساتھ باتھ کے گئے۔

۔ مصنف علیہ الرجمۃ فرماتے ہیں: یہی نہیں بلکہ اس شخص ( ذوالخویصر ہ) کے لئے تو نماز کی حالت میں قبل کردیئے کا تھم دینا بھی ثابت ہے، جس سے متعلق حضور سؤیوڈ نے فرمایا تھا:'' یہ اور اس کے ساتھی قرآن تو

المنظم على المنظم على المنظم على المنظم على المنظم المنظم

پڑھتے ہیں گروہ ان کے حلقوم ہے آگے نہیں بڑھتا، یہ لوگ دین سے غیر محسوں طریق پرنکل جائیں گے۔'(گروہ خص اتفاق ہے کہیں غائب ہوگیا،اس لئے نیچ گیا)ام احمد بیسید نے ''مسنداحمد' جساس ان کے ''رگروہ خص اتفاق ہے کہیں غائب ہوگیا،اس لئے نیچ گیا)امام احمد بیسید نے ''مسنداحمد' جساس ان کی مورد است جی ہے،اور حافظ ابن حجر بیسید'' ایس دوایت کی سند بہت عمدہ ہے، اور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخ سیج ابور جابر بڑائٹو کی سے نقہ ہیں۔''

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: بلکہ'' کنزالعمال' ج:۵ص:۲۹۸اور''متدرک حاکم'' ج:۳ ص:۴۵ میں ابن بی سرح وغیرہ کوتو مسجد حرام میں بھی قتل کردیئے کا تھم وارد ہے۔ یہ ابن ابی السرح مردود کہا کرتا تھا کہ:''اگر محمد (من الیونی) کے پاس وی آتی ہے تو میرے پاس بھی ضرورو می آتی ہے۔ • فرماتے ہیں • قرآن سے شہوت : مسمصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں • قرآن تحکیم میں بھی اللہ تعالی ارشاد

• الحال ہے اور قرآن شرن آیا ہے اور من اظلم معن منع مساجد الله .... الح " (اور اس سے بردھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجدول ایمان ہے اور قرآن شرن آیا ہے اور من اظلم معن منع مساجد الله .... الح " (اور اس سے بردھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجدول (میں وافل ہونے ہے مسلمانوں) کورو کے (اور منع کر ہے)"۔ میں نے اس کے جواب میں نہا: ہمارا بھی قرآن پرایمان ہے اور قرآن میں آیا ہے: "ومن اظلم معن افتوی علی الله کونا او قال او حی الی ولم یوح البه شیءً " (اور اس سے بردھ کر ظالم کی آیا ہے: "ومن اظلم معن افتوی علی الله کونا او قال او حی الی ولم یوح البه شیءً " (اور اس سے بردھ کر ظالم (کافر) کون ہے جواللہ پر بہتان لگائے (کواللہ نے جھے ٹی بنا کر بھیجا ہے) یا یہ ہے (دعویٰ کر ہے) میر ہے پاس دی بھیجی گئی ہے، حالا تک اس کے پاس مطلق کوئی دی تیں ہیں ہو تی ہو کر دو گائی ہو تی ہو کردہ گائی مسلمانوں نے قادیا نیوں کوم جدیں دافل ہونے ہے دوک دیا تھا کہ مسلمان ٹیس کافر ہو، تم مجدیم دافل تیوں کے بطا ، کے مرزائیوں نے موالت میں دافل والے موالت میں مناظر وطے بایا۔
 مرزائیوں نے مسلمانوں نے خلاف عدالت میں دعوئی دائر کردیا، حاکم عدالت ایک عیسائی جی تھا، اس نے کہا" میں قریقین کے بطا ، کے بیانات سنتا جائی ہوں نے موال کے موالت میں دعوئی دائر کردیا، حاکم عدالت ایک عیسائی جی تھا، اس نے کہا" میں قریقین کے بطا ، کے بیانات سنتا جائی ہوں نے مسلمانوں کے خلاف عدالت میں دعوئی دائر کردیا، حاکم عدالت ایک عیسائی جی تھا، اس نے کہا" میں قریقین کے بطا ، کے بیانات سنتا جائی ہوئی ہوئی دورہ کوئی دیا تھا دی جی خوادری مناظر جی ہوگئے اور عدالت میں مناظر وطے بایا۔

فرماتے ہیں:

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ آغْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ آغْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْاجِرِوَ آقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّاللهُ فَعَسْى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾ (حرة التوبة: ١٨٠)

ترجمہ: ..... "مشرکوں کواپنے خلاف کفر کی شہادت ویے ہوئے اس کاحق نہیں پہنچا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کوآباد کرتے ہیں، جواللہ اور یوم قیامت مسجدوں کوتو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جواللہ اور یوم قیامت برایمان رکھتے ہیں ..... اللہ ''

. فرماتے ہیں:اوراگر بالفرض بیکوئی متجد تعمیر کرتے بھی تو وہ شرعاً متجدنہ ہوتی (جیسے متجد'' ضرار'' کہ دہ اللّٰہ تعالیٰ کے علم ہے ڈ ھادی گئی اس لئے کہ دہ متجد نتھی )

مستحق تکفیر ہے اس کا تھم مرتد کا سا ہے:....مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:'' تنویر الابصار''میں'' ذمیوں کی وصیتوں' کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''گمراہ فرقہ کا کوئی آ دمی اگرا بی گمراہی کی بنا پر تکفیر کامستحق نہیں ہےتو وصیت کے بارے میں اس کا تھم مسلمان کا ساہے ،اور اگر تکفیر کامستحق ہےتو اس کا تھم مرتد کا ساہے ( کہ اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا)۔''

### **ффффф**

# خلاصئه كتاب

تصنیف رساله بذا کا مقصد: مصنف علیه الرحمة فرماتے میں: بید ساله ندکوره ذیل احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کیلئے لکھا گیا ہے:

ا:.....بضرور بات دین (دین کے طعی اور بقینی عقائد واحکام) میں کوئی تصرف ، تاویل اور ان کی جومرا داب تک امت نے مجھی ہے ، اس کے علاوہ کوئی اور مراد ، بتلا نا ، اور ان کی جوملی صورت تو اتر سے ثابت ہے ، اس سے نکال دینا ، سب کفر کا موجب ہے ، اس لئے کہ وہ نفظی یا معنوی متو اتر نص جس کے معنی اور مراد کھلی ہوئی اور واضح ہو (جس طرح کے الفاظ اور معنی متو اتر ہوتے ہیں ، ایسے ہی ) اس کی

مراد بھی متواتر ہوتی ہے، لہٰذااس مراد میں کوئی بھی تادیل کرنا (اور مراد کو بدلنا) شریعت کے ایک یقینی امر کورد کرنے کے مرادف اور کھلا ہوا کفر ہے ) اگر چہ مئوول (براہ راست) صاحب شریعت کی تکذیب یااس کاارادہ بھی نہ کرے۔

۲:.....اور بیر کداس مخص کا تھم ہیہ ہے کہ (بیر کا فرجو گیا ) اس سے توبہ کرائی جائے (اگر توبہ نہ کرے تو کفر کا تھم اگادیا جائے ،اسلامی حکومت ہوتو اس کوتل کردیا جائے )۔

**ا بیک زعم باطل کی تر دید**: بعض علاء کا خیال ہے کہ (محض تو بدکے لئے کہنا کا فی نہیں ہے، بلکہ اس حد تک سمجھا ناضر وری ہے کہ )اس کے دل میں یقین ڈال دیا جائے اور کلی طور پر اس کو مطمئن کر دیا جائے ،اس کے بعد بھی اگر وہ را وعنا داختیار کر ہے تب کفر کا تھم لگایا جائے ورنہ نہیں۔

مصنف رحمہ الله فرماتے ہیں: یہ خیال قطعاً باطل ہے، اس لئے کہ اس نظریہ کے مطابق تو دین کی کوئی متحکم اور غیر متبدل حقیقت ہی باتی نہیں رہتی، بلکہ دین محض انسانی رائے اور خیال کے تابع ہوکررہ جاتا ہے اور نظر وفکر ہی دین کا مدار بن جاتے ہیں ( گویا جس زمانہ کے لوگ اپنی رائے اور قیاس کے مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے بس وہی دین ہوگا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ ' ضرور یات مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے بس وہی دین ہوگا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ ' ضرور یات کرنے نہ کا علی حالیہ برخی ہونا ایک طے شدہ حقیقت اور افہام تفہیم سے بالاتر ہے ( کسی کے باور کرنے نہ کرنے پر قطعاً موقو ف نہیں ) جوان پر ( بے چوں و چرا) ایمان لے آئے اور ان کوحی مان لے وہ اللہ کے دین کا متبع اور متومن ہے، اور جوان کا انکار کرے اور نہ مانے (خواہ کسی بھی وجہ سے نہ مانے ) وہ کا فر سے ہوں کو میں آئے نہ آئے ' پر ایمان کا مدار نہیں ہے ) صرف اجتہا دی ( اور اختیا فی ) سرکل میں رائے وقیاس ( اور نظر و فکر ) پر مدار ہوتا ہے ( کہ ہر لائق اجتہا دی البخ ایمانی بھی اور متوم شری کی جومر اداور معتی متعین کرتا ہے، ای کو مانتا ہے اور اختیار کرتا ہے)

اور''ضروریات دین' کے باب میں تو جیسے حقائق اشیاء کے منکر'' عنادیہ' اور''عندیہ' کہلاتے ہیں اوران میں شک اور تر دوکر نے والے' لا ادریہ' اور'' شاکہ' کہلاتے ہیں ،ایسے ہی ''ضروریات دین' کے منکرین' معاندین' اور' ملحدین' کہلاتے ہیں ،اوران میں شک وتر دوکر نے والے'' متر و دین' اور' منافقین' کہلاتے ہیں ،اوران میں شک وتر دوکر نے والے'' متر د دین' اور' منافقین' کہلاتے ہیں ،اورسب کافر ہیں۔

ایک شبہ کا از الہ، جہل عذر نہیں ہے: ....فرماتے ہیں: اور جن علماء نے کلمہ کفرے نا واقفیت (کہاس کلمہ کے کہنے سے انسان کا فر ہوجاتا ہے) کوعذر قرار دیا ہے، ان کی مراد ضروریات وین کے علاوہ دوسرے امورشرعیہ بیں (مثلاً مسائل اختلافیہ یا نظریہ کدان میں نا دا تغیت کی صورت میں منکر کو کا فرنیس کہا جا سکتا) جیسا کہ 'امر ثالث' کے ذیل میں ہم' فتح الباری' کی عبارتوں کے فوا کہ کے سلسلہ میں اس پر سند بکر چکے ہیں ،ای طرح ''الا شباہ والنظائر' 'ادراس کے حاشیہ کی نقول کے ذیل میں بھی اس کی تصریح گزر چکی ہے ،ان نظر بحات ، کے علاوہ '' خلاصۃ الفتاوی' میں فرماتے ہیں:

میں بھی اس کی تصریح گزر چکی ہے ،ان نظر بحات ، کے علاوہ '' خلاصۃ الفتاوی' میں فرماتے ہیں:

'' وجوہ کفر میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کو پی خبر شہیں کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کا فر ہوجاتا ہے ،گروہ کہتا ہے اسپ قصد واختیار اور مرشی سے ( میں کہ یا چیاس کو سندور نہیں کہ ہے کہ ایک معذور نہیں کہتا ہے اور نا دا تغییا را ور مرشی سے معذور نہیں تمجما جائے گاصرف بعض علاء اس کے خالف ہیں ( اور وہ اس شخص کو' معذور' محمد ہیں اور کا فرنہیں کہتے )''

" مجمع الانهر" ميل" البحرالرائق" يراستدراك ( تنقيد ) كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"لیکن" درر" میں تفتری کی ہے کہ زبان سے کلمہ تفر کہنے والا اگرا ہے اختیارا ورمرضی ہے کہتا ہے تو جمہور علیا ، کے نزدیک وہ کا فر ہے ، اگر چہاں کا یہ عقیدہ نہ ہو ( کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کا فر ہو جاتا ہے ) یا اس بات کو نہ جائیا ہو ( کہ یہ کلمہ کفر ہے ) اور نا وا تفیت کی وجہ سے اس کومعذور نہیں سمجھا جائے گا۔ صاحب" ورر" نے اس تول کو" محیط" کے باب" الکرھۃ "اور باب" الاستحسان" کے حوالے نے نقل کیا ہے ، وہ فر ماتے ہیں:

"اوریداختان ( کین واقفیت عذر ہے یا نہیں ؟) ضروریات وین کے علاوہ ویگرامور ( احتہادیہ ) میں ہے، ضروریات وین میں تو کلمہ کفر کہنے والے کا تھم صرف یہ ہے کہ ( وہ کا فر ہے ) اس سے تو بہرائی جائے ( اگر تو بہر لیے فہراورنہ کا فرقر اردے دیا جائے ) باتی بیر ( کلمہ کفر کہنے والی اگر ) عورت ہوتو اس سے صرف تو بہرائی جائے گی۔"

مر مذمر ووعورت كاحكم: عافظا بن جرر حمدالله النائي البارئ ميں فرماتے ہيں:

الم معافی بن جبل شن کی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول الله شائی آیا نے معافی كيمن (كا حاكم بنا كر) بھيجا تو فرمايہ: جومر داسلام سے پھر جائے (اول) اس كواسلام لانے كی دعوت و بنا اگر و و باز ترجائے (اور از سرنو مسلمان ہوجائے) تو فیہا ورنداس كی گردن ماردو، ای طرح جوعورت اسلام سے پھر جائے اس كو تھی اسلام سے پھر جائے اس كو تھی اسلام المانے كی دعوت دو، اگر اسلام لے آئے تو فیہا ورنداس كو بھی تل كردو۔ "

حافظ فرماتے میں:اس حدیث کی سند" حسن" (اچھی ) ہے۔

حافظ جمال الدین زیلعی نے بھی اس حدیث کوتخ تنج ہدایہ (نصب الرایة) میں مسئلہ ثانیہ کے تخت 'معجم طبرانی'' کے حوالے سے قتل کیا ہے، مگراس میں (مرتدعورت سے ) صرف تو بہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں ہے )۔

مصنف بنین فرماتے ہیں: مرتدعورت کے بارے میں احناف کا ندہب بہی ہے ( کہ عورت کو تقل نہ کیا جائے ) الا یہ کہ نہ کورۃ الصدرحدیث (جس میں مرتدعورت کے تقل کا تھم ہے ) کا مصداق، سب وشتم کرنے والی عورت کو قرار دیا جائے ،اس لئے کہ ' در مختار' باب' جزیہ' کے آخر میں امام محمد سے سب وشتم کرنے والی عورت کو تل کر دینے کی صرح روایت موجود ہے ، (لبندا معافی خلائے کی روایت کو ای پرمحمول کیا جائے ) صاحب ' در مختار' بحوالہ ' ذخیرہ' نقل کرتے ہیں کہ امام محمد نے سب وشتم کرنے والی عورت کے تل کر دینے رائی صدیث کرنے والی عورت کے تل کر دینے پر عمیر بن عدی جائے کی روایت سے استدالال کیا ہے ( اس صدیث کرنے والی عورت کے تل کر دینے پر عمیر بن عدی جائے گئے کی روایت سے استدالال کیا ہے ( اس صدیث میں آتا ہے ) کہ عمیر جائے نے عصما ، بنت مروان کے متعلق سنا کہ وہ رسول اللہ سائے گئے کو ( گالیاں دین اور ) ایذ این بنجیاتی ہے تو ایک دن رات کو ( موقع پاکر ) اسے تل کرڈ الا ، تو اس پر رسول اللہ سائے آئے نے عمیر جائے نے کہ کر الا ، تو اس پر رسول اللہ سائے آئے نے عمیر جائے نے کہ کر ایک کر غیرت ایمانی کی ) تعریف فرمائی۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: اس روایت اور استدلال کویا در کھنا چاہیے (بہت کار آ مدہ)

زیلعی کی طرح'' کنز' میں ج: ۳ص: ۱۹ پر یہی فدکور ہے ، چنا نچے مصنف'' کنز' ج: ۳ص: ۱۹ پر الثافی ش ق کے حوالے ہے قابوس بن مخارق کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بڑا توڑنے نے حضرت علی راتھ فؤ کو دومسلما نول کے بارے میں اکھا کہ:'' بید زند بق ہو گئے ہیں۔' الی آخرہ ، حضرت علی رفاتین نے ان کو جواب میں اکھا کہ:'' جودوآ دمی زند بق ہو گئے ہیں ،اگروہ تو ہر کرلیں تو فہما ورندانہیں قبل کردو۔' حافظ ذیلعی میں کھا کہ:'' جودوآ دمی زند بق ہو گئے ہیں ،اگروہ تو ہر کرلیں تو فہما ورندانہیں قبل کردو۔' حافظ ذیلعی میں میں میں میں میں باب'' مئوت المکا تب او بجز ہ' کے ذیل میں فدکورہ بالا روایت کی تخریخ کی ہے، مگراس میں صرف تو ہرکرانے کا ذکر ہے (قبل کا کرنہیں)

مصنف میسید (تمام مذکورہ بالاروایات کوسامنے رکھ کر) فرماتے ہیں: انسان کی قدرت میں تو یہی ہے ( کیتوبہ کرائے ، ایمان دل میں ڈال دینا اور مطمئن کردینا تو خدا کا کام ہے ، لہذا مذکورہ علماء کا فظریہ ' تنگیج صدر' 'صحیح نہیں ، کیونکہ بیان ان قدرت سے باہر ہے )

دلوں میں ایمان ڈالنااللہ کا کام ہے، ہم تو صرف تو بہ کرانے کے مامور ہیں: ..... حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''صحیح بخاری''ج:اص: ۱۸ کتاب العلم میں ابوموی اشعری بٹائیز کی مرفوع روایت میں ہے کہ:

'' رسول الله سُخْتَوْمُ نے فر مایا کہ: جس مدایت ( دین ) اور علم کو لے کر اللہ تعالٰی نے مجھے بھیجا ہے، وہ اس موسلا دھا بارش کی مانند ہے جو کسی خطئہ زمین پر برسی تو جوعمد واور صاف ستھری ( زرخیز ) زمینیں تخيیں انہوں نے تو یانی کواچھی طرح جز ب کرلیا اوران میں خوب گھاس جارے و غیر و کی پیدا وار ہوئی ،اور کچھ سنگلاخ زمینیں تھیں ،انہوں نے یانی اینے اندر روک لیا ( اور گڑھے نالا ب دونس و وغیر و یانی ہے بھر گئے )اورلوگوں نے خود بھی بیا ،مویشیوں کو بھی بلایا اور کھیتیوں کو بھی ان ہے سیرا ب کیا ،اور بجھ چٹیل میدان تھے(نہانہوں نے خودیانی جذب کیا کہ روئیدگی ہوتی اور نہ ہی ان میں یانی تھہر سکا کہ مخلوق اس سے سیراب ہوتی ) '' آخر میں آپ مُلْ تَنْفُر نے فر مایا:'' بیمثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھاورفہم وفراست حاصل کر لی اور میری آ وردہ تعلیمات نے اس کو نفع پہنچایا ، چنا نچے اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھلایا ، اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اسعلم دین کی طرف نظرا تھا کربھی نہیں دیکھااور نہاس مدابت کو قبول کیا جومیں لے کرآیا ہوں ۔'' مصنف بخاللة فرماتے ہیں : ویکھئے! اس حدیث میں ، وین وایما ن یا کفر وخذ لان کا مدار قبول کرنے یا نہ کرنے پر رکھاہے، جواپنی اپنی فطرت کے مطابق انسانوں کا پنااختیاری فعل ہے، نہ کہ دلوں میں ایباایمان ویفین پیدا کروینے پر کہ جس کے بعدبس حجو دوعناد کامر تبہ ہی رہ جائے ،اسی گئے بعض علماء نے تو یہاں تک کہددیا ہے کہ اس دعوت وتبلیغ کے بعد بھی اعراض وا نکار کرنا یہی ہٹ دھرمی اورضد (حجو دوعناد ) ہے،خواہ منکر کا قصد عناد ہو یانہ ہو، (لینی دعوت تبلیغ حق کے بعد اعراض وا نکار کرنا ہی حجو دوعناد ہے)۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعدی شیر ازی رحمہ اللہ کا پیشعراتی حدیث کی تمثیل پرتی ہے:

ہاراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لالہ ردید و در شورہ ہوم و خس
ترجمہ:........ وہ بارش جس کی طبعی لطافت اور خولی ہے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا ، اس بارش ہے باغ
دراغ میں لالہ وگل اگنے ہیں اور شورو بنجر زمین میں خار زااور مجاڑیاں۔ '
دراغ میں لالہ وگل اگنے ہیں اور شورو بنجر زمین میں خار زااور مجاڑیاں۔ '
رجیسے یہ زمینوں کی سرشت کا فرق ہے ، ایسا ہی فرق کا فراور مئومن کی فطرت میں موجود ہے ، جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے: یصل بدہ کشیر ا و ببھدی بدہ کشیر ا ''میں اسی فرق کو داختی فرمایا ہے )

متافر این ہمام ' فتح ریر الاصول' میں منکر رسالت کے بارے میں فرماتے ہیں:
شرورت نہیں ، بنگہ تو بہ نہ کر ۔ بنو ہم اس فیل کرد ہے کا حکم دے دیں گے۔ '
شرورت نہیں ، بنگہ تو بہ نہ کر ۔ بنو ہم اس فیل کرد ہے کا حکم دے دیں گے۔ '

مصنف علیہ الرحمة الله علیہ فرماتے ہیں بمخضریہ ہے کہ بلیغ حق سے زیادہ ہم پراور پچھ لازم نہیں ، جبیبا کہ کا فروں سے جہاد کے وقت صرف اسلام کی دعوت کا فی ہے۔

# تو بہس سے کرائی جائے؟ اور کس سے ہیں؟ حضرت علی طالفیڈ کا فیصلہ

فر مانے ہیں: اور بیمسئلہ تو تمام ائمہ وین سے متفقہ طور پرمنقول ہے، چنا ٹیچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 'الصارم المسلول' میں فر ماتے ہیں:

''اس منلہ کے ثبوت کے لئے ( کہ مرتد ہے تو بہ کے لئے کہنا بھی ضروری نہیں ) ابوا درلیں کی نذکورہ ذیل روایت کافی ہے:

ابوادر لیس خوااتی کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں تا کے سامنے چندا لیے زندین لوگ پیش کے گئے جو اسلام ہے پھر گئے تھے، حضرت علی ہیں تا نے ان ہے دریافت کیا (کہ کیا واقعی آم لوگ وین ہے پھر گئے تھے، حضرت علی ہیں تا کارکردیا، تب (استغاث کی جانب ہے )ان کے خلاف تھا اور عادل گواہ پیش کئے گئے، حضرت علی ہی تی خوان کے ان کوئل کرنے کا تھا اور عادل گواہ پیش کئے گئے، حضرت علی ہی تی خوان کی شہادت کی بناپر)ان کوئل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان ہے تو بنیس کرائی (اس لئے کہ وہ پہلے، ہی جھوٹا انکار کر چکے تھے، ایسے، ہی جھوٹی تو بہمی کر لیتے) ابوا در لیس خولائی کہتے ہیں۔ کہ ایک نصرانی کو بھی پیش کیا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا اور پھر اسلام سے پھر گیا تھ، حضرت علی ہی تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) ابوا در لیس خولائی گئے اس سے بھی وریافت کیا (کہ کیا تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) اس سے سرز دہوا تھا، اس کا اقر اکر لیا ہو آپ نے اسے تو بہر کرلی اور اس نے جو چرم (ار تداو) اس سے سرز دہوا تھا، اس کا اقر اکر لیا ہو آپ نے اسے تو بہر کرلی اور اس نے جو جرم (ار تداو) اس سے سرز دہوا تھا، اس کا اقر اکر لیا گیا کہ: یہ کیا بات ہے؟ آپ ہیں تو بہر کی کی تو بھی قبول کرلی کہ دیہ چا ہے) اور ان نہ اور ان نہ کی اور ان کی نہر میں نے اس کی تو بھی قبول کرلی کہ دیہ چا ہے) اور ان اور ان کی شبادت سے ان کا جرم اور جھوٹ بوا ا) یہاں تک کہ ان کے میں نے ان کی تو بہیں کرائی (کہ کے میں نے ان کی تو بہر کی ان کی تو بہر کی ان کی تو بہر کی انتہارئیں)۔
سے تو بنہیں کرائی (کہ یہ چے شرعیہ سے جھوٹے ٹابت ہو بھے، ان کی تو بہر کی ان کی تو بہر کی انتہارئیں)۔

امام احمد بہت نے بھی اس حدیث کوابوا در لیس خولانی بہت سے روایت کیا ہے اور انہیں ابوا در لیس خولانی بہت ہے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑاٹنڈ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو نصر انی ہوگیا تھا ، حضرت علی بڑاٹنڈ نے اس سے نصرانیت سے تو بہ کرنے کے لئے فر مایا ، اس نے تو بہ کرنے سے انکارکردیا، تو حضرت علی ڈائٹڈ نے اس کوئل کرادیا۔ اورایک مروہ کوئیش کیا ہو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے سے حالانکہ وہ زندیق اور بے دین سے اوران کے زندیق ہونے پڑواہ قائم ہو چکے سے ہگرانہوں نے اس جرم (زندقہ) کوشلیم کرنے ہے انکارکردیا، اور کہا کہ ہوارہ بن تو صف اسلام ہی ہے ( مگریہ جھوٹ تھا)، حضرت علی ڈائٹ نے ان کوئل کرادیا (اوران سے تو بہ کے لئے نہیں کہا) اس کے بعد حضرت علی ڈائٹ نے فر مایا: آپ لوگ جانے ہیں کہ ہیں نے اس نصرانی سے تو بہ کے لئے اس لئے کہا کہا؟ (اورزندیقوں سے کیول نہیں کہا؟) اس کے بعد حضرت علی ڈائٹ نے اور ان ہوں کہا؟) میں نے اس نصرانی سے تو بہ کے لئے اس لئے کہا کہ اس نے اپناوین صاف فلا ہر کردیا (اورجھوٹ نہیں بوال) اس کے برتکس بیزندیق جس کے فلاف عادل ً واہ نے اپناوین صاف فلا ہر کردیا (اورجھوٹ نہیں بوال) اس کے برتکس بیزندیق جس نے اولا (اور ارتکاب جرم قائم ہو چکے سے (اور ان کا جرم ثابت ہو چکا تھ پھر انہوں نے بھی سے جھوٹ بولا (اور ارتکاب جرم تا کہ میں نے نہینہ ' ( ٹرش کی گواہ ) قائم ہوجانے کے باوجود انکار جرم کرنے سے صاف انکار کردیا ) اس لئے میں نے ' بینہ' ( ٹرش کی گواہ ) قائم ہوجانے کے باوجود انکار جرم کرنے یان کوئل کیا ہے۔'

مصنف علیہ الرحمۃ اللّہ فرماتے ہیں: حضرت علی جن تھ کا یہ فیصلہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جو زندیق اپنے زندقہ کو چھپائے گا اور ارتکاب جرم ہے انکار کرے گا اور اس کے خلاف ًواہ قائم ہو جائیں گے ،اس کونل کر دیا جائے گا اور اس ہے تو بہ کے لئے بھی نہیں کہا جائے کا ( اس لئے کہ وہ شر عامر دو دالقول ہو چکا ،اس کی تو بہ کا بھی اعتبار نہیں )۔

ا بیک جاملانہ اعتراض کا جواب : .... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے جیں اگر وکی جاہل مقرض یہ کیے کسی منکر کومسکت ولائل سے عاجز کئے بغیر قبل کردیناعدل پروردگارے منافی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ: اگر ایسا ہے تو مسکت والکل سے عاجز تر دیئے کے بعد بھی قبل کرن عدل کے منافی ہونا جا ہے ،اس لئے کہ اس کو ہدایت اور قبول حق کی تو فیق ویئے بغیر قبل کرن بھی تو عدل پر وردگار کے منافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی وسو سے میں ان سے ضدا کی بناہ مائٹی جا ہے اور الا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم؛ پڑھنا جا ہے۔

اس رسالہ کی تالیف کا مقصد تو ندکورہ بالا ہی تھا، مگراس مسئلہ ' تا ویل ' بر بحث کے دوران آ جھواور بھی مفید نقول اور حوالے بیان ہو گئے ہیں ، جواہم ترین فوائد سے خالی نہیں ، مثل مشہور ہی ہے ۔ ' بات سے بات نگل آتی ہے ۔ ' اس لئے اور بھی مناسب ومتعلقہ امور بیان کر دیئے گئے ہیں جوائن شاء انتد ناظرین کے کام آئیس گے۔

آخری تنبید:....فرماتے ہیں: بہر حال من لیجئے! جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف ہے، یہی ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا اور اس کے کفر سے چشم پوشی کرنا بھی دین کے خلاف ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے (مسلمان کو مسلمان کہتے اور کافر کو کافر) اس زمانہ میں عام طور پرلوگ افراط و تفریط میں وہتا ہیں (ایک طرف اجھے بھلے مسلمان کو کافر بنانے میں مصروف ہیں ، دو سری طرف کے بوئے کافروں کو مسلمان کہنے اور ان کو سینہ ہے لگانے میں منہمک ہیں) بے شک سے کہا ہے جس نے کہا ہے ۔ " جامل یا حدافراط پر جاج محتا ہے یا حد تفریط میں گر پڑتا ہے۔ "



#### خاتمه

حضرت مصنف نو راللُّدم قده حاشيه مين فرمات بين:

'' یہ ضمون ختم اور رسالہ تمام ہوا ،اس رسالہ کی تحریر سے مقصد صرف اہل علم سے مئواغب کے حق میں سے مئواغب کے حق میں حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی دعوات صالحہ حاصل کرنا ہے اور بس ۔

میں ہوں احقر محمد انورشاہ ، ابن معظم شاہ ، ابن انشاہ عبد الکبیر ، ابن الشاہ عبد الخالق ، ابن الشاہ محمد الذه ، ابن الشبخ الشر ، ابن الشبخ عبد الله ، ابن الشبخ عبد الله ، ابن الشبخ مسعود الزوری الکشمیر کی۔ الله تعالی ان سب پر رحمت فر ما نعیل ۔''

شیخ زوری کے فرزندجلیل کے قلمی مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

''ان کے والد بزرگوار بغداد سے ہجرت کرکے ہندستان آئے ، اول ملتان کھہرے ، اس کے بعدلا ہور منتقل ہو گئے ،اور لا ہور سے کشمیرآ کرآ باد ہو گئے ، والنداعلم!'' ساسا ہے صرف چند ہفتوں میں اس رسالہ کی تالیف وٹر تنیب سے فراغت ہوئی۔



## فمرست كتب حواله

# "اكفار الملحدين"

مع اساء مصنّفین وسنین و فات

البحر الرائق: علامه ابن تجيم (٩٥٠ه) بدائع الصنائع: ابو بكر الكاساني (١٥٥ه) بدائع الفو ائد: علامه ابن قيم (١٥١ه) بوزازيسه: حافظ الدين محمد بن محمد المعروف بابن البز از الكرورى الحقى (٢٦٥ه) بغية الموتاد: حافظ ابن تيميه (٢١٥ه) البناية: علامه عيني (٨٥٥ه)

ت

تاریخ ابن عسا کر: علامه ابن عسا کر (اع۵ه)
التحویو: الشیخ ابن البمام (۱۲۸ه)
تحفة البادی: شخ الاسلام زکریا الانساری (۱۲۵ه)
تحفة المحتاج لشرح المنهاج: علامه ابن هجریشی (۱۲۵ه)
الترغیب و الترهیب: الحافظ المنذ ری (۱۵۱ه)
التصریح بسما تو اتر فی نزول المسیح: المحوف الله (۱۳۵۲ه)
التفرقة بین الایمان و الزندقة: علامه غزائی

الف

الاتحاف: علامه زبیری (۱۲۰۵ه) الاتقان: علامه سیوطی (۱۱۱ه)

احكام القران: قاضى ابوبكر بن عربي (٢٣٥ه ما ٥٣٢)

الاحكام: علامة مدى (١١٢٥)

احكام القرآن: قاضى ابو بمربصاص (٢٤٠ه)

ازالة الخفاء: شاهولى الله وبلوى (١١٥١ه)

الإسماء والصفات: علامه ابو بكريه في (۵۵۷ه)

ألاشباه والنظائر:علامه ابن جيم (٥٥٠)

الاصل: امام محد (١٨٩ه)

اصول بودوی: فخرالاسلام البر دوی (۲۸۲ه)

الاعلام: ابن تجريتميُّ (١٤٥٥)

اقامة الدليل: الحافظ ابن تيمية (١٨٥٥)

الاقتصاد: علامة فرالي (٥٠٥)

الام: امام شافعيُّ (٢٠٠٥)

ايشار الحق: أكتقق محمر بن ابراجيم الوزير اليماني

( a A ( + )

ح

حاشيه عبدالحكيم على النحيالي عبدالحكيم على النحيالي عبدالحكيم على النحيالي عبدالحكيم

خ

السخانية: قاضى خان ( ديكھئے فتاوى قاضى خان ) (١١٢١هه)

حسز انية السهفتيين:حسين احدمحدالسمعاني أنحظيّ (فرغ من التسنيف ٣٠٤٥)

الخصائص:ابام ثرائي (٣٠٣ ه)

خسلاصة الفتساوى: شخ طاهر بن احمد بن عبدالرشيد ابخاري (۵۴۲ه)

خلق افعال العباد: امام بخارى (٣٥٦ه) المخيوية ( فآوى الخيريه ): علامه خيرالدين الرمل (١٠٨١هه)

2

دانرة المعارف: فريدوجدي

السدرد (دررالسحسكام في شرع غور الاحكام): الموى محر بن فراموز الشهر بمولى فسر المحكام): الموى محربن فراموز الشهر بمولى فسر والحقى (٨٨٥هـ)

الدرالسختار شوح تنوير الابصاد: ملاء الدين محربن على الحصكفي (١٠٨٨ه) الدرالسنتقى: محربن على الملقب بعلاء الدين الحصكة (40-0)

تفسيرابن كثير: الحافظ ابن كثير (٣٥٤ ه)

تىفسىر النسابورى:اما ئىل بن احمى نى ابورگ الصرير(۳۳۰ه)

التقويو : ابن اميرالحاج (٩٥٠٨ه)

التكخيص الحبير: الحافظ ابن مجرالعسقلا في المحمد)

تلخيص المستدرك:علامة مبي (١٥٥٥) المتلويج: النفتاز الى (١٩٧٥)

الته مهيد (في بيان التوحيد): الوشكور محد بن عبدالسيد الكشي السالمي الحفي

تنوير الابصار: منن الله المختار: السيدمجمد بن خليل الطرابلسيّ المعروف بالقاوقجي (١٢٨٥هـ)

تهذيب الآثاد:علامطري(١٠٠ه)

تهذیب التهذیب:علامداین ججرانعسقلانی (۱۵۲ه) التوضیح :علامه صدرالشر بعد عبیدالله بن مسعود الجمع بی (۱۲۷ه)

<u>ئ</u>

الجامع الصحيح: الم الوعيس ترندى (١٥٥١٥٥) ما جسامع المصحيح المام الوعيس تأثين بدرالدين محمود بن الشيخ بدرالدين محمود بن المسلم المسلم الشهر بابن قاضى ساوة الحقى (١٩٨٥) المجمع و المفرق: حمد بن محمد المقانى (١٩٨٥) مو عدد: ابرائيم اللقانى (١٠١٠ه)

العرقي (١٩٥١مهم)

شرح جوهرة التوحيد: شيخ عبدالاسلام البيوريّ (١-٠١٥)

بشسرح جسمع الجوامع : تقى الدين السكنّ (٤٤-١٠)

شوح السيو السكبيو :علامة مرهنيّ:(٩٨٣. ١٩٩٠ه)

شوح الشفاء: ملاهي قارق ( ١٠٥٠ه )

شرح الصحيح المسلم: علاماً في (١٣٠ ١٠٠٠ ير) شرح التصنحيح المسلم: علامرة وي (١٠-١) --١٠-

شوح العقائد النسفى: علامة تنتاز الْ ١٠٠ - ي ا شوح العقيدة الطحاوية المحود بن احد بن مسعود الحق القونوكي (٠٠ - ي )

شفاء العليل: حافظات تيم (١٥٠ه) شوح الفوائض: علامه عبدالخن الناجسي (١٩٥٠ه) شوح الفقه الاكبو: علامه في القارئي: (١٩١٥ه)

سوح الفعد الم فيو علامه في العاري (١٠١١) و شوح الكنز علامه زيلتي (٢٣ - د)

شرح معانى الآثار: ايوجعفرالطحاويَّ (٢٢١ه) شسوح مسئية السمصلي: الشيخ ابرا بيم الحلمَّ (٢٤٩ه)

شوح المواقف: علامه جرحانی (۸۱۲ مه) السمواهب اللدنیه :احمد بَن محمرانی بَرانخطیب القسطلا فی (۹۲۳ مه)

شبوح البصواهب اللدنية: علامة رقاني "

J

و دالمختار على الدوالمختار أعلام محرامين اتن عابدين شامي (١٢٥٠ه)

الرسالة التسعينية الخافظات تيميد (٢٦ نه) الرسائل المتسعينية الخافظات تيميد (٢٦ نه) الرسائل المتعانى ا

ز -زا**د**المعاني: حافظايّن قيم (١٤-- م

ک

سسنسن ابسى داؤد: سليمان بن اشعث الجستاني (ديدار)

سنن نسائى: علامه ابوعيد الرحن ثماثي (٣٠٠٠) السير الكبير: المام محد (١٨٩ه) سيرة ابن اسحاق: (١٥١ه)

ش

شوح الاشباه: علامهمویؒ (۱۰۹۸ه) شوح التحویو بمحقق این امیرطانؒ (۱۰۹۸ه) شسسوح التسرمسذی : القاضی ابو بکراین علامه مین (۵۵۸ه)

غ

غياية التحقيق شوح اصول الحسامى: في عناية التحقيق شوح اصول الحسامى: في عبدالعزيز البخاري (٣٠٥ ه) عنية الطالبين: الشيخ عبدالقاور جيلاتي (٣٠٥ ه)

ٺ

الفتاوى: حافظات تيميّد (١٨ - ح) فتاوى: الشّنْ تقى الدين بَنْ بَلْ (١٤ - ح) المفتساوى المعزيزية :الشادعبرالعزيز الديلون (١٢٣٩هـ)

فتاوی قاضی خان :الامام فخرالدین حسن بن مصورالا وزجندی الفرنی فی انتخال (۱۹۲۰) السفتهاوی البسنه دیده بهمانده من العلما وفی عبد السلطان اور نند زیب ما سکید

فتح الباوی شرح صحیح البخاری، عافظ این چراستار قر(۱۵۸۰)

فتع البيسان: أواب سديق مسن فان التو بي ( ١٣٠٠ ه )

فتح القدير: ملامة قائش الشواة في (۱۰۵۰هـ ا فتح القدير الشيخ اتن البهما مم (۱۹۱هـ) فتح المعغيث: طلامة تفاوي (۱۹۰هـ) المفتوحات : الشيخ الاكبرات العربي محمود بن على (۱۳۶مـ) (antr)

الشفاء: قاضى عيانت (١٨٥٥)

ص

الصادم المسلول: حافظاتن تيميةً (١٨١ه) صبيع الاعشبي: ابوالعباس احمدالفلقطنديُّ (١٦٨ه)

الصحيح للبخارى: المام بقارئ (١٥٦ه) السعسحيسع السمسلم: المام سلم بن الحجاج القشير ي (١٣٦ه)

المصلات والمبشر المجدالدين الفير وزآياوي صاحب القاموس (١٩٥٥)

البصواعق المسحسوقية : علامه أن جم المكل لهيش البيشي (٣١٠ه و)

<u>d</u>

طبقات الحنفية: علامهُ فُوكُ (٩٩٠هـ) الطحاوى: ( ٢٣٣هـ )

ع

العتبية المحدين المدين عبد العزية العتني (١٥١٥) عقيده السف اريسي وشوحه علامه عارين (١٩١١مه)

عهدة الاحكام تقى الدين ابن وقيل العيد (١٠٠- ما)

عهدة القارى شرح صحيح البخارى:

الجزائرًى أنحقيَّ (١١٢٨هـ)

المسحيط: بربان الدين محمود بن تاج الدين الصدر الشهيد البخاري الحقى (٣٦٦هـ)

المه مختصو: علامه جمال الدين عثمان بن عمرا بن حاجب (۲۰۶۳هه)

مختصر مشكل الآثار:علامه طحاوي (۳۲۱ه) اله ادخل:علامه يميمي (۳۵۸ه)

المسايرة:الشيخ ابن الهمام (٨٦١ه)

المستدرك: الحافظ ابوعبد الله الحاكم (٥٠٠٥)

المستصفى: علامة غزالً (٥٠٥هـ)

مسئد الامام احمد: امام احدين عبل (٢٣١ه)

السمسسوى على المؤطا: شاه ولى الله الدبلوي (١٤٧١ه)

معالم التنزيل:علامه بغويُّ (٥١٦هـ)

السمعته صبحت مشكل الآثاد: جمال الدين يوسف بن موى الملطى الحفي ( ٨٠٣هـ) السمه فههم: الإمام احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي ( ٢٥٧هـ)

المقاصد و شرحه:علامة تفقاز الى (۱۹ هه) مكتوبات امام زباني : مجدد الف ثاني الشيخ احمد السر بهندي أتحفي (۱۰۳۴ه)

منتخب كنز العمال: الشيخ على المتقى (240هـ) المنتقى في الاحكام: الحافظ عبد السلام (جدابن

منحة الخالق على البحر الرائق:علامات

المسفسرق بيسن السفسرَق الاستاذ الومنصور عبدالقابر، من طابرالبغد اوكُّ (١٩٦ه) فصل المقال: علامها بمن رشدالحفيدٌ (١٩٥ه) فقه الانحبر: الإمام الوضيفةٌ (١٤٥ه)

فواتح الرحموت عبدالعلى ثمر بن نظام الدين بحرالعلوم (١٢٢٥ه)

<u>ق</u>

السقسواصسم والسعسواصسم بمحد بن ابراثيم الوزيراليما في (۸۴۰ه)

ک

كتاب الايمان: الحافظ ابن تيمية ( ١٨٥ ٥)

كتاب المخروج: قائني ابويوسف (١٨٢هـ)

كتاب العلو: علامي ذبين (١٨٥٥ هـ)

كتاب الفصل:علامدا بمن حرثمٌ (٣٥٦)

كشف الاسسرار شسرح السزدوى: ﷺ

عبدالعزيز البخاريُّ (۳۰هه)

الكليات: قاضى ابوالبقاء ايوب بن موى أنسيني

الْكَفُو يُ الْحَنْفَى ۚ (١٠٩٣هـ )

كنز العمال:على المتقى ( ١٩٤٥ )

مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: الشيخ عبدالرحمن بن محد المدعوث زاده (۱۰۵۸ و)

مسجدمع الانهو الشيخ محد بن على بن محمدالمهدى

الفرماروي (۱۲۳۹ه آقریباً)

النبلاء:علامه ذہمی (۴۸ مرد)

نسيم الرياض شرح الشفاء: علامه خفاجی (۱۹۹ه)

نباية: علامه المبارك بن محد ابن الاثيرالشيباني الجزرى ابوالسعادات مجدالدينً (٢٠٦ه)

<u>ی</u>

اليواقيت: ابوالمواہبعبدالوہاب بن احمدالشعرانی (۳۶۶ھ)

\*\*\*

عابدين شائي (١٤٦١هـ)

منهاج السنة إلنبويه: حافظائن تيمية (١٨٥ه) المنهاج: علامه نووك (١٤٥٢ يا ١٤٧ه)

المو افقات:علامه شاطبيٌّ (٩٠ ٧ هـ )

المهواقف:علامه عضدالدين الاين (٢٥٦ه) مسوضسح المقسوآن: شاه عبدالقا درالد بلوي (١٢٣٠ه)

المسمواهب السكدنيسة:احمد بن محمد بن الي بكر الخطيب القسطلا في (٩٣٣ه ٥)

العؤطا:امام ما لکُ (٤٧١ه)

الميزان:علامة شعراني (٣٤٣ه)

ميزان الاعتدال:علامه ذمين (٢٨هـ)

U

نبسر اس شسرح عسقسائد: شيخ عبدالعزيز

### تببت بالخير









- ت بین کاسلاً معین ترین سلید ت سردل عزین خوصنف اول بگار عبدالله فارانی کالمی شابه کار ت صحابة کی مجنت ،ایمان کامعیار اور صور کار مین کار میان کامعیار اور صور کار مین کار میل ت خلنائے زاشدین کے دلجیٹ واقعات انو تھے ازاز میں جو مرسکان کے لیے مبترین نموند میں
- المنافيصة كالون كراجي الواد 021-4594144 Cell: 0334-3432345 في المنافيصة كالون كراجي